وه احفرت خصر نے کہ اے مُوسی ویل اس کے جواب میں حضرت مُوسی علیالتلام نے والا حضرت ابن عباس رضی التّہ تعالی عنها نے فرایا کہ اس کا وُل سے مراوا نطائیہ میں تعدد تال الم اس محضورت نے وہال ان حضارت نے وہال اور میز بانی پر میں تعدد تال الم اس معتدد تال اور میز بانی پر

کہا دوہ ایس نے آب سے ندکہانفا کہ آب ہرگز میرے سابھ ندھٹر سکیں گے ویوا کہا اس

إِنْ سَأَلْتُكِ عَنْ شَىء بَعْلَ هَا فَكُرْ تُصْحِبُنِي قَالْ بَلَغْتُمِنْ

کے بعد بی تم سے کچھ بوچیوں تو پھرمیرے ساتھ نہ رہنا ہے شک میری طرف سے

لَّنُ إِنْ عُنْ رَا ﴿ فَانْطَلَقَا سَحُنِى إِذِا التَيَا الْفُلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَبَا

تمارا عذر بورا ہوجیکا مجمردواول جلے بہال کم کرجب ایک گاؤل والول سے بائل سے والا

اَهُلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيْكُ ارْبَيْنَقُضَّ

ان دہفانوں سے کھانا مانگا انہوں نے دعوت بنی قبول نہ کی طلا بھردونوں نے س کا ول میل کی ایوا یا ج

فَأَقَامَةٌ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذُ تَ عَلَيْهِ آجُرًا فَقَالَ هَنَا فِرَاثُ

ر گراها ہتی ہے مں بندہ نے مثالاااً کے بیدھا کر یا مولی نے کہانم جانتے تواس برنج مردوی ہے لیتے <sup>۱۳</sup>۲ کہا ی<sup>ھی ا</sup>بری <sup>در</sup>

بنني وَينينك مَا نَبِّنك بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَابُرًا ﴿

مَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَلْكِينَ يَعْكُونَ فِي الْبَحْرِفَارَدْتُ آنَ

وہ بوکشتی تقی وہ کمجھ متحا ہول کی تھی کا اسکہ دریا میں کام کرتے تھے نومیں نے جا ہا کہ اسے

آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكُ يُأَخُنُ كُلَّ سِفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿ وَا

بب دار کردول اوران کے بیچھے ایک بادشاہ تھا م<sup>یوا ت</sup>کہ ہزنا بت کشتی زبردسنی جبین لیا م<del>قا</del> اور

امَّا الْنُالُمُ فَكَانَ ابَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَشِيْنَا أَنُ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا

وہ جو اطرکا نقا اس کے مال باہم سلمان تنفے نو ہمیں ڈر ہواکہ وہ ان کو سسر کشی اور گفر ہم

جڑھا دے دیا تو ہم نے جا ہا کہ ان دونول کارب اس سے بہتر دا کاستھرا اوراس سے با دہمرانی میں

آب كى جدائى سے اب بن آب كوان با تواكل كيم زناول گائن برآب سے صبر سر موسكا سكا

سے وہاں ان حضارت نے والا اور میر بانی پر آمادہ نہ ہوئے حضرت قنادہ نسے مردی ہے کہ وہ بستی بہت بر زہے جہال مہمالول کی میز بانی

نہ کی جائے۔

سالاً بین حضرت خصن علیالسلام نے اپنا دست مبارک ریکاکر ابنی کوامت سے۔

و الوال نیونکه بیر بهاری توحاجت کا دفت ہے اور کستی والول نے بهاری کچے مدارات نہیں کی البی عالت میں ان کا کام بنانے بر اجرت لینا مناسب تفا اسس ہر حین نیجیز نر

دھلا وفت یا اس مرتبہ کا انکار ولال اوران کے اندر جوراز تھے ان کا اظہار

مال جودس بھائی تقان میں یا نج توایا ہم تھے جو کھیے نہیں کرسکتے تھے اور یا نجج تندرست تقدیمہ

مشکناً کمه اتفیس والیی میں اس کی طرف گزرنا ہوتا اس با دشاہ کا نام صلبندی تقایشتی والوں کواس کا معلوم نه تفاا دراس کاطرلقیر بیر تفا۔

ما اتر مذی کی مدیث میں ہے کہ اس دبوار کے بنچے سونیا چا ندی مدفو ان تقامیضرت ابن عباس رضی الترتعالی عنها نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک بختی تھی اس پراکی طرف لکھا تقااس کا مالعجیب ہے جے موت کالقین ہوایں کوخونٹی کس طرح ہوتی ہے اس کاحال عجیب ہے جوقضا و قدر کالفیمین رکھے اس کوغفتہ کیلے آتا ہے اس کا حال عجیب ہے۔ جیے رزق کالقین ہو وہ کیول تقب میں پڑتا ہے اس کا حال عجیب ہے جے حاب کالقین ہو وہ کیسے غافل رہنا ہے۔ اس کا حال عجیب وسدقال المراد مستعدد مستعدد المراد والمستعدد الكوف المستعدد ہوں میرے سواکو ئی موٹونینی، بئی بخیا ہوں میرا کوئی شركي نہيں ہي نے خپروشر ببدا کی اس کے لیے خوشی جے میں نے خیر کے لیے بداکیا اوراس کے مانفول رخیر جاری تقامی اوران کاباب نبیب آومی تھا مھ ا تو آب کے رہے جام کروہ دونوال بنی جانی کی اس کے لیے تناہی حس کوشر کے لیے پیداکیا اوراس کے وَيُسْتَخْرِجَا كُنْزَهُمَا أَرْحَمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ہا تھول برہشرجاری کی۔ کو پنجیں والنا اورا پنا خزانه نکالیں آب کے رب کی رحمت سے ادر پر کچھ میں نے اپنے حکم سے درکیا مه ۱۵ اس کا نام کاشح نظا اور نیجم برمبزگارنفا حضرت محدابن نكدرني فرما باالترتعالي بندس في نيكي سطس ذلك تأويل مَالمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَابِرًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنْ ذِي کی اولا دکواوراس کی اولاِ دکی اولا وکو اوراس کے گئیہ والول بر بجير سان بانول كاجس برآب سے صبر نہ ہوسكا ديا اور تم سے موا دوالقرنين كو كوا وراس تحصح تبدوارول كوابني حفاظت مبي ركفتا بيحاسجا الكتم الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَيْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي و اوران کی فقل کامل ہو جائے اور وہ قوی اور توانا ہوجا میں۔ وكحا بلكه بإمراكهم الهام فداوندي كبا-پو چیتے ہیں مندائم فراؤ میں تھیں اس کا مذکور بڑھ کرساتا ہول بے شک ہم نے اسے میں میں و٤٠ ا بعض نوك ولي وني رفضيات في كركم اه موكمة الر لكرض واتينه من كل شيء سببا فأنبع سببا حتى وا الخفول نے بیزنبال کیا کہ حضرت مُوسی کو حضرت خصر سطم قابودیا اور سرچیز کا ایک سامان عطا فزمایا واه ا توده ایک مان کے پیجیے علاولا ایمال کے عاصل *کرنے کا حکم* دیا گیا باو جود *کی حضرت خصرو*لی ہیں آ در ورمقتيةت ولى كونبي رفضيات فينا كفرعلي سط درخضر جيفنر بَلَغَمَغُرِبَ الشَّهُسِ وَجَلَاهِ أَتَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِثَاةٍ وَّوَجَلَا بنی ہیںاورا گرالیسانہ ہو حبیبا کہ بعض کا گھان ہے ، توہیم حب سُورج فروبنے کی جگر پنجا اسے ایک سیاہ مجر کے چشم میں دو تبایا یا مقادا اور وہاں وہا ایک الله نعالي كي طرف سي صنرت مُولِي عليه السّلام كيحق عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا لِلَّهِ الْقَرْنِينِ إِمَّا أَنْ تُعَيِّبَ وَإِمَّا أَنْ میں ابتلائے علاوہ بربی بیکداہل کیا ہاس کے قالل بین کریفنرت مُوسی بینی بنی اسرائیل کا واقعه بی بین، ملکنموسی بن ما ثمان کا واقعہ شنے اور ولی تو بنی برایمان لانے

قوم ملی و ۱۸۵ مم نے فرمایا ہے دوالقرنین یا تو تو اکنیں سزا دے دلا یاان کے ساتھ تَتَخِنَا فِيْهِمْ حُسُنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَّمَ فَسُوفَ ثُعَيِّا بُهُ ثُنَّا تعبلائی اخت یار کرے دیما عرض کی کہ دہ جس نے ظلم کیا دیم اسے تو ہم عنقریب مزادیں کے دوما يُرَدُّ إِلَى رَبِّهٖ فَيُعَنِّ بُهُ عَنَا بَا ثُكُرُا ﴿ وَالْمَامَنُ الْمَنَ وَعَمِلَ بجرابنے رب کی طرف بھیرا جائے گاف 19 وہ اسے بری مارو لیا اور جو ایمان لایا اور نیک کام صَالِعًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أُمِنَا أُمِنَا أُمِنَا أَمُ اللَّهُ مُنَّا کیا تواس کا بدلہ تعبلائی ہے داوا اور عقریب ہم اُسے آسان کام کہیں کے دیاوا بھر آثبَع سَبيًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِغَ الشَّيْسِ وَجَدَهَ اتَّطُلْعُ عَلَى

والتُّرِيَّعَالَى أَعْلَمَ (خَازِكَ) والما الوحيل وعبره كقار مكته بالبهود بطريق امتحان فه ووالقرنين كأنام اسكندب يجتنز تضغيل السلام

سے مزنبہ ولایت رہنجتا ہے تو یہ نامکن ہے کروہ

بنی سے بڑھ جائے (مدارک) اکثر علما واس برہری اور شاکخ

صوفية اصحاب وفال كاس بإتفاق ب كرحفرت يصر

عليالتلام زنده بين يخالوعمروبن صلاح في البيني فعالوي

میں فرمایا کو چینرت خصیرهم پورعکما قبصالحین کے نز دیم زندہ

ہیں ریھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضروالیاس دونول<sup>ن</sup>ناہ

ہیں اور ہرسال زمانۂ جمیں مِلتَے ہیں بہم منقول ہے کہ

حضرت خضر ني حبيثة حيات مبي عسل فرما يا ادراس كا ياني يا

ايك سامان كے پیچے علام 19 برائ كركيب سؤلى نطخ كى جۇلىنجا اسے آيسى قوم پر ثكات کے خالہ زا دھائی ہیں۔ انھول نے اسکندر برنیا با اوراس کا نام کینے نام پر رکھا چھنرے خطر اللہ تالم ان کے وزیرا درصاحب نوار تخفے، وُنیامیں کیلیے جار با دیٹاہ جوئے ہیں جو تمام دنبا رجيحان تقير ووثؤمن صنرت ووالقرنين أورمصنرت سليمان على نبينا وعليبهاالسكام اور دوكا فرمنرو داور بحنت نصراو ونقربيب ايب بالنجوي باوشاه وراس أمت يحين والتحرير م برخن کا آم مبارک حضرت امام مهدی سطان کی محومت تمام رفینے زمین برہوگی ذوالقرنین کی نوت میں اختلا*ف ہے حضرت علی رضی اینڈ* تعالی عند نے فرمایا کہ وہ نہی تقے ر فرشته الله سيحبت كرف والعبندي عفا لله فالمنيل محبوب بنايا والاجس جيزي فاق كوما جت ہوتى ہے ادر جو كھرا دشا ہول كو ديار وامصار نوح كرنے اور دشمنول کے محاربہ بن درکار ہونا ہے وہ سب عنایت کیا ویا ۱۰ سبب وہ جیز ہے جو مقصو ذیک مہنینے کا ذراجہ جو نواہ رہ کا مہریا قدرت تو زوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اس کا سبب اختیارکیا قدا ذوالقرنین نے تابول میں میکھاتھا کہ اولادسام میں سے ایک فی صرفیر کرجات سے بانی بنے گا اوراس کوموت نہ آئے گئی یہ دیکھ کروہ حبثہ حیات کی طلب می خرف

مشق کی طرف وار ہوئے اور ہوئے اور کے سافنہ صفر میں منظے وہ اور ہندے کے اور انھوں نے بی بیا گرد ولقرنین کے مفدر شن تھا ادر نوں نے نیا یا اس خوب واند ہوئے قوجان کہ کہا دی موجہ منازل قطع کو لالے اور من خوب میں وہاں ہنچے ہماں کہ دی گا ونشان با فی نہا وہال نیس کا ولا ہے و بانی میں دو تبامعلوم ہوتا ہے وسلاما اس حیثر کے باس وفی اس میں ہوئے جا نوروں کے میرسے بینے تھے اس کے سوا اس کے بدن برا در کوئی بیاس نہ نظا۔ اور دربائی مردہ جا نوران کی غذا تھے بر توگ کا فرستے وسی اوران میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہواس کو قتل کروے و ک اوران میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہواس کو قتل کروے و ک اوران میں احکام شرع کی تعلیم دے آروہ کیا الیا ٹی

5 بيسية الراب المستسسسسس على مستسسسسسسسسسسسسسسسس وممايين كفوشرك اختياركيا ايمالى ندلاياً.

دام قتل کریں گے بہ تواسی دنیوی سزاہے وزاقیامت یں دام اللہ فی جنت و ۱۹ اوراس کوالیی چیزوں کا تھ دیں گے ہواس پر اللہ خار اوراس کوالی چیزوں کا تھ دیں گے ہواس پر اللہ وزالا خارج میں ہوا ہوا اوران اللہ کے درمیان کوئی چیز میں اللہ کا درخت وغیرہ حائل نہ تھی نہ وہاں کوئی عمارت فائم ہوسکتی تھی اور فرال کے دوگوں کا یہ حال تھا کہ طوع آ قاب کے وقت خارد وال کے بعد کل کے وقت خارد وال کے بعد کل کرانیا کا کا ج کرتے تھے ۔

هفه ا فوج تشکر آلات حرب سامان سلطنت اولیجن فرین نے فرما باسلنت ملک داری می قابلیت اور موم لکت کے ساخام کی لیافت ۔

و ۱۹۹ مفتری نے کزلک کھینی سیجی کہا ہے کہ راد بہتے کہ ذوالغزنین نے جبیامغربی قرم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کمیا، کیونکر پہلوکھی ان کی طرح کا فرخھے توجوان میں سے کمیان لائے ان کے ساتھ احسان کیا اور جوکفر مربھے رہے ان کوتغذیب کی۔

و ۱۹۹ با بن شمال میں (فازن) و ۱۹۵ کیونکدان کی نمان عجید فریب فنی ان کے القراشارہ وغیرہ کی دیسے برشقت بات کی جا سکتی فنی و ۱۹۹ پر یا خت بن نوح علالسلام کی اولاد سے فنادی گروہ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے زمین میں فناد کرتے تھے دیم کے نمانے میں بلتے تھے اور شک چیزی لادکر سب کھا جاتے تھے ، کچھ نہ چھوٹر نے تھے اور شک چیزی لادکر سانبول بچھوٹوں کے کھا جاتے تھے بھٹرت دوالقرنین سے سانبول بچھوٹوں کے کھا جاتے تھے بھٹرت دوالقرنین سے اور ہم ان کے شروا بندا سے محفوظ رہیں والے ایمنی اللہ کے فضل اور ہم ان کے شروا بندا سے محفوظ رہیں والے ایمنی اللہ کے فضل کچھ لینے کی جاجت نہیں و بنا اور جو کا میں بنا کہل وہ انجا کہ وہ بنا کا ان لوگول نے وض کہا بھر ہما رہے تعلق کیا فدر سے ہیں ران کے درمیان ملائی اور کوئد بھروا دیا اور گی دسے دی انہوج

مل کرایک سخت جسم بن گیا۔ ۴۰۰ دوالقرنین کے

یا یا جن کے لیے ہم نے شور ج سے کوئی آؤ نہیں رکھی مید 19 بات یہی ہے اور حوکچھاس کے پاس تھا ہے 19 لَايُهِ خُبُرًا ﴿ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّكَّايُنِ سب کو ہمارا علم محیط ہے ولاقا بھراکی سامان کے بیچھے میلاد والیال مک کرجب دو بیاڑوں کے بیچے بہنجیب ۅؘڿٙٮٙڝؚؗؽڎۏڹۣػٲۊٙ<sub>ٛ</sub>ٵ؇ؖڒؽڴڎۮؽؽڣٛڡٞۿۏؽؘۊٙٛڒؖ؈ڠٵڰٳڶؽٙ اُن سے اُدھر کھی ایسے لوگ بائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہوتے تھے داوا اہول نے کہا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلُ ات ذوالقرنين بيشك يا جوج و ما جوج و 199 زمين مين مناد مجات مين توكياتم آب کے لیے کچے مال مقرر کردی اس بر کہ آ ہے ہم میں اوران میں ایک دلوار بنا دیں منظ کہا وہ جن کر مُكِّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُوْنِي بِقُوَّةٍ إَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا فَ مجھے میں رب نے قابو نیا ہے مہترہے وابا نومیری مدد طاقت سے روط ابن میں وران میں ایمضبوا اطبادہ اتُونِيُ زُبَرَالْكَيِيبِ مُحَتِّى إِذَاسَالُوى بَيْنَ الصِّلَافَيْنِ قَالَ الْفَخْوُ متا میر اس لوہے کے تختے لاؤو میں بیان تک کروہ جب لواردو نوں بیاڑو کے کنافرل سے بار کردی کہا دھونکو حَتَّى إِذَاجَعَلِهُ نَارًا وَاللَّهُ قُلُ اللَّهُ فَيَ اللَّهِ فَكَاللَّهُ فَالسَّطَاعُولَ بیان کے جب اُسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس بر گل ہوا تا نبا انڈبل دول تو یا جوج انہوج اَنُ يَظْهَرُوْهُ وَمَا استَطَاعُوْ الَّهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَنَا رَحْمَةٌ مِّنَ اس پرند چراه سکے اور نداس میں سوراخ کرسکے کہا ہے، یہ میرے رب کی رحمت ڔٞؠٚٷٙٳؘۮٳڿٳ؞ٙۅۼڷڔؠٞڿۼڵ؋ڎڴٳ؞ٝٷڮٲڹۅۼڷڔؠٞؽڂڤٙٳۿ ہے بھرجب بیرے رب کا وعدہ آئے گا وال ا اسے پائٹ باش کردے گا ادرمیرے ربک وعالیجائے وَتُوَكِّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِإِ يَبْنُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اوراس دن ہم ائفیں جھوڑدیں کے کہان کا یک گروہ دوسرے پر ریل آورکیا اورصور میونکا جائے گا ہے۔ ا

و ١٠٢١ دربنيا دکھ ڈائي حب بانی تک بنيلي اس بيقر کئيلائے ہوئے تا نبے سے جائے گئے اور لوہے کے تختے اور بنجے جن

يەد بوارىيا فزى باندى كەل دېنى كۆرى كى اورد دونول بىيا تۈرك كەرىيان كوئى جۇ نىھيۇى ئى دېيسىنى كىلايا بۇ اتانىيە دىيارىنى بلاد با گيابىرسە

ما اور باہوج ابوج کے خوج کا دفت اپنچے گا فریب قیامت ہے۔ ۲ دریٹ شراف میں ہے کہ باہوج ابوج روزانڈاس دبوار کو توطیقے ہیں اوردن مجمنت کرتے کر تیجیب اس کے تورنے کے قریب ہوتے میں توان میں کو ڈی کہتا ہے اب جار باقی کل تورانیں گے دوسرے روزجب آتے ہیں تودہ مجماللی پہلے سے نبادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب اُن کے خرجے کا قت

آئے گاتوان میں ہنے والا کھے کا کہ اب جلو باز تی دیوارکل توٹرلیس کے ان شارالتہ کہنے کا پرفتر و ہوگا کا بن ان کی کھنٹ رائیگال نہا ہے گا درا گلے دِن انھیں دیواراتن ٹوٹی ملے گ

عتنی پہلے در تورگئے نضے اب دہ کل میں گے اورزمین میں فسا دا مطامی*ں گے بق*ل و غار*ت کریں گئے اور حی*بول کا بانی بی جائیں گے جانورس درختوں کو اور جو آدمی ما تھا آبیں گے

ان کو کھا جا ہیں گئے مبحۃ مکرمہ مدینہ طبیبہ اور بہت المقدس میں واخل نہ ہوسکیں گے۔التّٰہ تعالیٰ بدعا ئے حضرت عبیسیٰ علبالسلام انھیں ہلاک کرسے گا۔اس طرح کہ ال کی گردنول میں کیڑے یہ یا ہول کے جوال کی مالکت و مستقال الم ۱۱ مستقد مستقد مستقد مستقد الکھف ۱۸ مستقد من اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا ہوج وہ اجرج توہم سب کو دو اکٹھا کرلامین گے اور ہم اس دن چنیم کا فرول کے سامنے لا میں گے کانکانا قربِ قیامت کےعلامات میں سے ہے۔ دور میں یعنی تمام خلق کو عذا ہے نواب کے لیے وز قیا مناك كهاس كوصاف وتحيس وہ جن کی آنکھول برمبری یا دسے بردہ بڑا تھا والا اور حق بات ملاً ادروه آیاتِ اللیها ورقرآن و مرابب بی بیان اور عًا ﴿ اَفَسِ اللَّهُ إِنَّ كُفُرُوْا أَنْ يَتَّاخِنُ وَاحِبَادِي مِنْ دُوْنِي دلائل قدرت والماآن سے اندھے بنے رہے تو کیا کا فریر سمجھتے ہیں کہ میرے بندول کو مسالا ا ورا ان میں سے کسی جیز کو وہ نہ دیجھ سکے۔ ٳۯڔڽٵۼٵۣٵٛٲۼؾؘڶڹٵڿؘۿۜػؠڶؚڬڣڔؽؽڹ۠ۯؙؚڰ؈ڠؙڶۿڶ<sup>۠</sup>ڹڹؾ۪۠ڰ ملالا ابني بدنجتي سے رِسُولِ كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کے سابھ عدادت رکھنے کے باعث بنائیں گے دلالا بیٹک ہم نے کا فرول کی فہا نی کوچنیم تبارکر رکھی ہے۔ تم فزماو کیا ہم تنہیں تبا دبر ک سالا منار صرت عبیلی و صرت عزر و ملائکہ کے۔ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعُمَالًا ﴿ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ أَ و اس سے کچھ لفع یا میں نگے بیر گمان فاسد ہے مبکہ وہ بندہے ان سے بیزار ہیں اوریے نیک ، سے بڑھ کرنا فضم ک کن کے ہیں وہ الا اُن کے بن کی ساری کوششش دنیا کی زندگی میں گم کئی کالا م ان کے اس نثرک برعداب کریں گے۔ وہالا یعنی وہ کول لوگ ہیں جوعمل کر سے تفکیے اور تفتیر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولِلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ادروہ اس خیال میں میں کہ ہم اچاکا کا کر رہے ہیں بہ لوگ جنہوں نے اپنے رب الطامين اوربياميد كرتي ليه كدان عال ريفنون نوال سے نوا رہے جا میں گے میگر ہجا نے اس نے ملاکت بربا دی میں گیے ہے جصنرت ابن عباس رصٰی اللہ لُغالیا نہا تی آنینی اوراس کا ملنانه مانا مسلا توان کا کیا دھراسب اکارت ہے توہم ان کے لیے تیا میے ون نے مزیایا وہ بیٹود ولضار کی ہیں یعض مفسیرین نے کہا كه وه را بهب اوك بي جوسوامع مي غرلت گرين ريخ تقے بصرت علی صٰی اللہ اتعالی عنہ نے فرمایا کہ تبہ لوگ کوئی تول نہ قائم کریں گے مشام بران کا بدلہ ہے منماس برکدا مفول نے کفر کیا اور میری آیتول اور میر بے رسولوں کی ا بل حر ورار لعنی خوارج میں۔ هُزُوًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ و214 اورعمل باطل ہو گئے۔ سی بانی ہے تک جوابیان لائے اور اچھے کا کیے فردوس کے باع ان ويالا رسول وقرآن برابيان بذلائے اور بعبث وحما ولۋاب وعذاب كےمُنكریہ۔ مشالا حضرت ابوسجدخدري رضى التأزنعا الماعنه ني فرماليا ی مہانی ہے والا وہ ہمیشہان ہی میں رہیں گےان سے جھ بدلنا نہ جاہیں کے وسلا کہ برروز قیامت بعضے ایسے لوگ اعمال لامٹی گے ہو ان کے خبالول میں مکتم محرمہ کے بہاڑوں سے زیا دہ برخے ہول کے لیکن حب وہ تو ہے جانین گے توان میں وزن نم زما دوا گرممذرمیرے رب کی بالوں کے لیے سیاہی ہو تو صرور ممند جم ہوجائے گا اور میرے رب لجديز ہوگا۔ و17 حصرت ابوہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگونوفردوس مانگو کیونکر وہ خبتول میں سکے درمیان ورسسے بلندہے ادراس رغریش جمن سے دراسی سے مروی ہے تبدعا کم صلی اُلڈ زندالی علیقی کم نیے فرما یا کہ حبر سے اعلی سے اس من تیوں کا حم کرنے والے وربد بوں سے روکنے والے عیش کریں گے وزالا جم طرح جنّت کی نهرس ماری ہوتی ہ*یں جصنرت کھننے* 'وزمایا کہ فروو*ی* جنز وُنبامیں انسان کسی ہی ہنزجگرمواس سے اوراعلیٰ وارفغ کی طلب رکھتا ہے ریبات وہاں ترہو گرکیونکروہ جانتے ہوں گئے کفضل الی سے تھیں بہت اعلیٰ ورفغ ومکا ن و مكانت عاصل -

ہونے سے اُ طُرِ ما کے گا اور میں اکہ نہ اس کے م<u>ے ۱۳۵</u> ایسانہیں ہے تو وابر ایعنی مال واولادان سب سے اس کی ملک اوراس کا تصرف اس کے باس مال ہوگا نہ اولا داوراس کے بیرونی کرنا حبوبا ہوجائے گا مصاا بعنی مشرکوں نے تبول کومعبُود نبابا اوران کی عبادت کرنے لگے اس امبدر پروایا اوران کی مدد كرين اورا تفيس عذاب سے بجايئن -

ويتها البها هوهي فهين ستا والأا بت مبضى يراد بيت تقيد

وسيما المخبن هبلامين بميك اوران ريعنت كرب كالله تعالی ایفیس زبان دے گا اور وہ کہیں یارب انھیس

وسيا لعنى سفياطين كوان يرجيوروبا اورسلط كرديا وسيما إدرمعاصي برابجارتي بي

ما اعمال کی جزار کے بینے باسانسوں کی فناکے لیے یا ونول مبینول اور برسول کی اس میعا د کے بیے ہوان <sup>کے</sup>

عذاب کے واسطے مقرب ہے۔ وليهم أحضرت على رتفني رصني التازنعالي عنه سے مروى ہے كه یم متقبل سنریل بی فبرول سے سوار کرکے اٹھائے عائیں کے ادرانگی سواربول بطِلانی مصبع زینیں اور با لان

وسيها ذلت المانت كي سائق لسبب ال كي هر منها لعني حبض شفاعت كااذن لرسيكا سيح بم شفاءت كرين مح بايم بني المنفاعت صرف منین کی ہوگی اور وہی اس سے فائدہ اٹھا میس کے حدیث شرفي مي سي جواميان لا ياجس نے الا الكوالا الله كهاأل

کے لیے اللہ کے نزدیک عہدہے۔ وومها بيني ببودي ونصراني ومشركين و فرشتول والله ي بليال

ففا اورانتها درجهكا بإطل ونهابت سخت وشنيع كلرتم

ما العنی سیکلم الیی ہے ادبی وگتاخی کا ہے کہ اگر اللہ تعالى غضب فزمائے تواس بنمام جہان كانظام درہم رمم كروم يحضرت ابن عباس رضي الكترتعالي عنها في فرأيا کرکفارنے جب رکستا خی کی اورالبیا ہے باکا نرکلم منہ سے نكالاتوجن والس كيسوا آسمال زمين بببالروغيره تمام علق پراینا نی سے بے بین ہوگئ اور قربیب ہلاکٹ کے لہنچ

Managamananan Litter managamanananan نئی ملائکہ کو عضب ہوُا اور جہنم کوجوئش آیا بھیراں تعالی نے بنی تنزیہ بیان فرما نی م<u>ے ۱</u>۵ وہ ایس سے پا ين اوراس كيلياولا وبهو نامحال سيدمكن بنين وسه ابنده ہونے کا قرار کرتے ہوئے اور نباہ ہونا اور اولا دیمونا جمع ہوہی نہیں سکتیا اور اولا دمملوک نہیں ہوتی توجومملوک ہے *ہرگیز*ا ولاد نہیں ق<sup>62</sup> سب سے علم میں محصور ومحاط ہیں اور ہراکیے افغاس ایام تناراورتمام احوال اور مُلبراموراس سے شمار ہیں ہیں اس رکھ منفی نہیں سب اس کی تدبیر و فدرت کے تحت میں ہیں۔

ومعقال المال المعصم مصموم عدم عصمه مصموم مريم واعمم يَّ مَا يَعُولُ وَمُكُّلَ لَهُمِنَ الْعَنَابِ مَلِّا الْهُ وَتَرِثُهُ مَا ہرگر نہیں والا اب ہم اکھ رکھیں گے جووہ کہتا ہے اور اُسے خوب لمبا غذاب دیں گے اور جو بینزیں کررا <del>دیا ہ</del>ا نُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرُدًا@وَاتَّنَانُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ الْهَةِ لِيَكُوْنُوالَهُمُ ان كيهمين ارث بول كوربهاك بإلك بلآئے ديوا اورال كيسوا اورخا باليد ديوا كرووائي عِزًّا ﴿ كِلَّرْسَيْكُفُرُونَ بِعِبَادَ يَهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِلًّا ﴿ أَلَهُ وال سرر رنبین من اکوئی دم جاتا ہے کہ دہ والا ان کی بندگی سے شکر ہول کے دران کے مخالف ہو جا ایک

والا كباتم نيے نه ديجاكم مم نے كا فرول برشيطان تجيبے والا اكم وہ انفين خوب جيا كتے ہيں والا نوتم ان برجليدي

عَلَيْهُمْ إِنِّمَانَعُرُّ لَهُمْ عَلَّا إِنَّهَا نَكُشُوا لَكُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْلِي کروہم توان کی گئتی بوری کرتے ہیں ہے۔ استجس دن ہم پرہیز گارٹ کورمل کی طرف لے جامیش سکے

وَفُلِّا فَوَنَّا لَهُ مُوكِي الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَمْ وِرُدَّا اللَّهُ لَا يَعْلِكُونَ النَّفَقَاعَة مہمان بنا کروسی اور مجرمول کو جنم کی طرف إنكيس كے بياسے وسی وہ اوگ شفاعت سے مالک

اِلْاصِ اتَّخَذَا عِنْكَ الرَّحْلِي عَهْدًا الْأَخْذَ الرَّحْلِي عَهْدًا الْأَخْذَ الرَّحْلِي نہیں گروہی جنہول نے رحل کے باس قرار رکھا ہے میں اور کا فراد ہے میں ارمل نے ولاد ختیار

وَلَكَ الهِ لَقَلَ جِئْمُ شَيْئًا إِدًّا فَي تَكَادُ السَّلْوِكُ يَتَفَطَّرُ نَ مِنْهُ وَ بے شک تم مدی مادی بات لائے دوا قریب کرآسان اس سے مبط بری

تَنْشَقُ الْكَرْصُ وَتَغِرًّا لَحِيَالُ هَمَّا ﴿ أَنْ دَعُوا لِلرَّحْلِي وَلَمَّا اللَّهِ زمین شق ہوجائے اور بیا الر کر جا میں وطف کر ماہ اس برکدا مفول نے رحمٰن کے بیاولاد تبائی

وَمَا يَثْبَغِي لِلرَّحُلِي آنَ يَنْخِذَ وَلَدًا ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ وَالسَّلُوتِ اوررملی کے لائق نہیں کہ اولاداختیار کرے ملاقا اس اسما نوں اور نبین میں جتنے ہیں سب اس

وَالْاَرْضِ الدَّانِ الرِّحْلِي عَبْلًا ﴿ لَقُنْ اَحْصُمُ وَعَدَّهُ مُعَلَّا ﴿ مے حصنور مندے ہور ما صربهول کے وسا ۱۵ ببیکاف انکا خارجاتا ہے وران کو ایک ایک کے کان کھا ج

ھے ابغیرال اولادادمعین ناصر کے دیے اینی ابنامجوب بنائیکااور لینے بندول کے لمیں اُن کی مجت ڈال دیکا بخاری ولم کی صدیث میں ہے کے جب استرتعالی کی بندے کوموب كرنا بية وجبرل سے زمانا ہے كہ فلانا مرامجوب جبريل اس سے بت كرنے سكتے ہيں بير حضرت جبريل آسوانوں ميں ندا كرتے ہيں كراللہ تعالى فلال كومجوب كرتا ہے سب اس كومجوب رکھیں آوا مان وائے ہی ومجور کھتے ہی بھرزمین میں اس کی مقبولیت علم کردی جاتی ہے۔ مسئلہ اس معلوم کو اکا کونین صالحین اولیا نے ملین کی مقبولیت علم الن کی مجوبیت کی دلیل ہے جيب يصنو وزشاعظم رضي المتدنعالي ونيرا ورصنرت سلطان نطام الدين بلوى اورصنرت سلطان سيداشرن جها نظيرسناني رضي لتأتيعا لاعنهم اورو يحيصنان الحياض الميان على المقالية على المتعاني المحاملين كي عام مقوليتين كلى مجوديت ى يل م وعوانتي بانيارى ويركنتي بدت بياتي بلاكس و وسيستال الم ١١ من المستعمد ١٠٠٨ المستعمد الله ٢٠٠٠ المستعمد وَكُلُّهُمُ النِّيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا ﴿ إِرَّالِّذِينَ الْمُؤْاوَعِلُوا الصَّلِحْتِ فُ2أ وهُسبنيستُ نابودكر فيهُ كُنُاسِ طرح يه تُوك الروم طرلقير افتبار کریں گے توان کا بھی وہی انجام ہوگا <sub>جورا</sub> اوران میں مرایک روز قبامت اس کے صوراکیل ماضر پوگا ہے ابیک وہ جوابیان لائے اوراجھے کام کیے ولسوره طلامجه بساس من توركوع اكيس تنبيتي آبيل دراكينرار سَيْجُعَلْ لَهُمُ الرَّمُٰ فُودًا ﴿ فَإِنَّهَ أَيْتَرُنِهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ جربوال لیس کلماوربانج بنرار دونوبالیس مرفین میساورتهام شب تیام ی کلبف اطاؤ منان مزول سالم میساورتهام شب تیام ی کلبف اطاؤ منان متراسیلم عنقریبان کے لیے رحمٰ محبت کردیے کا ملاق ا توہم نے بیقرآن نھاری زبان میں یوننی آسان فرمایا کتم اس صتى التدتعالى عليه ولم عبادت بس ببت جبد فريات عقے اورتمام ثب النتقين وتنوربه قومًا للاً ١٥ وكم اهلكنا قبلهم من قيام مي التقييان مك كه قدم مبارك درم كراتيك ريرايت كرم سے ڈروالول کونوشخبری دوا در میکر الولوگول کواس طررسناؤ اور ہم نے ان سے بیلے کننی سنگتیں کھیا ہی سے المیم نازل ہوئی اور بیرل علیالسلام فیصاصر ہو رکئی آئی عرض کمیا کہ لیکفٹ قَرْنٍ هِلْ تُحِسُّ مِنْهُمُ مِّنَ احَدٍ اَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكُولًا ﴿ باك و مجدِراحت ويحيّار كالفريق ساليك قول ريفي سے كم سيعالم صالية بعليتهم لوگول مح تفرادران سے ايمان سفحروم ان می کسی کودیجھتے ہو با ان کی بھنک سنتے ہو مھا رہنے برلیب زیادہ متاسف متحہ رہتے تھے اور فاطرمیا رک پرار يَعْظُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ سِبِ رَخِي وِملال مَا كَرَّا تِعَال آلِيت مِين فرمايا كِيا كه آپُ رَخِي وَملال سورة طاكبيه باواس برايك التركيام سيمشر فع جونها بيت مهريان رحم والاط بينيتي آيات اورآ وكروع بي ى كونت ناطّائي قرأن بإك آب ئ شقت ييني نازل نبير كياكية ولا وهاس صفع الفائے كا اور مايت بائے كا-ڟ؋۞ٙٵۘٲڹٛۯڷڹٵۼۘڲؽڬٳڷڠۯٳؽٳؿۺؙڠؽؖ۞ٳڷٳؾڽڮڗؖڰڷؚؠڹؽؖۼٛؿۼؽ و جوساتون رمینوں کے نیجے ہے مرادیہ ہے کہ کائنات ہی جو کھی الصحبوب مم نعظم بريرة أن اس بيع ندا تاراكم مشفت بي بطووك بال اس كفيجت جودر وكفا بوس ہے عرش وسما وات زمین تحت انٹر کی چ<sub>ید م</sub>رکہتیں ہوسکے مالک اللہ ہے <del>۔</del> تَنْزِيْلًا مِّتَنْ خَلَقَ الْإِرْضَ وَالسَّمْلُوتِ الْعُلَى ﴿ الرَّحُلْنُ عَلَى و مریقی بھیدوہ سے برکوا دمی رکھتا اور جیایا ہے اوراس زبا ده پوشیده ده سے ش کوانسان کرنبوالا ہے مخرابھی جانتا بھی ہیں اس کا آنار ہو اجس نے زمین اور او پنجے آسمال نبائے وہ بڑی مہروالا اس نے نـاسخ اسكارا دمختلق مؤارنا*س كمه خ*يال نبياايك قول ييم كرهبه الْعَرُشِ اسْتَوٰى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سے آا دون جیس کوانسانوں سے جیبا یا ہے اور اسے زیا وہ جیجی ٹی عرش براستوار فرما یا جبیها اس ی نشان کے لائق ہے اس کا ہے جو کچھراسمالوں ہیں ، اورجو کچیز میں اورجو کچھان کے چزوسوسے ایک <del>کی ہے ک</del>ے بھید بندہ کا <del>وہ ب</del>ے جے بندہ نو د با ت<del>ناہ</del>ے وَمَا تَعَنِّ الثَّرِٰي ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِإِلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرِّوَ أَخْفَى ﴿ اورالتارتعالى جانتا ہے اس سے نیادہ پوشیدہ ربانی سار ہیں جن کولتہ جا تناہے نبدہ نہیں جا تنا آیت میں تنبیہ ہے کا دی کوتبائے افعال بیج میں درج کیار کم بی می کے نیج ہے وکا اورا گرتوبات کیار کرہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اُسے جواسے جی یادہ جی سے برہزر زامیا ہے وہ فلاہر ہوں یا باطنہ بونکہ اللہ تعالی سے بھیا ٱللهُ لَا إِلهَ إِلَّاهُولَهُ الْأَنْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلُ أَتْكَ حَدِيثِثُ تنهي أوراس نيك عمال رترغيب بعي بي كمطاعت طاهر بهويا باطن إلته بسي هيئن وهزارعطا فرائع كالفينونياوي برقول ہے وہ اللہ کاس کے سواکسی کی بندگی بنیں اس کے ہیں سب اچھے نام ولا اور کچھتھیں وسی کی خب رآئی وكراللي اوردعام اولى سے اور فرما اے كماس سيميل سرينديدكى مُوْسِي ﴿ إِذْ رَانَارًا فِقَالَ لِا هَلِهِ امْكُنُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ ثَارًا لَّعَلِّي ۗ

روكنے اور بازر كھنے كے ليے ہے۔ وك وه واحد بالذات ہے اوراساء وصفات عبالات ہیں اورظا ہر ہے كەتعد دعبالات نعقد دمعنی نہیں <u>ہے صفرت مولی علیا صلو</u>ۃ والتلام کے حل کابیان فرما اگیا تا کہ معلوم ہوکہ در علی بار ا نبيا عليه السلام جود حبطها وبات مي وه اوائے زائفن نبوت قررسالت مي کس قدر شفتیں برداشت کرتے اور کیسے کیسے شدائد برمبر فرمانے میں میاں تصربت موسی علایہ ملوقا والسلام کے سفر کا واقعر بيا ن فرمايا جاتا البيحس من أب مدين سيم صرى طرف صرحت شعيب عليه الصلية والسلام سيا جازت بے كرا بني والده ما عده سي علينے سے ليے روانه موئے تھے آپ سے اہل بيت ہمراہ تھے اور آپ نے با دشا ہا نِ شام کے اندینیہ سے سرک ھیجر کر مباکل میں قطع مسافت اختیار فرمائی، بی نِ صاحبہ ماللہ تقیب جلتے طور کے غربی جانب بہنچے بہاں رات کے وقت

حباس نے ایک اُل مجی قابنی بی بی سے کہا کھر وجھے ایک آگنظر لیے ، شا ید من تھا ایک اے

بی بی مهاحبه کودردِ زه شروع ایوا بدرات اندهیری تقی برف برا را عقا ، سردی نندیت کی تی-آب کو دورسے آگ معلوم هو دی -

كى بى كدوروعاس جرالله تعالى كوسانے كے ليمني سے

ملكية ذكر ونفن ميراسخ كرف اور نفس وغيرك ساتق مشفولى س

ہ وال ایک وخت سرسبزوشا داب دیکھا جواد بہتے نیک نمایت روش تھا جتنا اُس کے تربیب ماتے ہیں دور ہوتا ہے، جب مطہر ماتے ہیں قریب ہوتا ہے اس وقت آپ کو ملک کماس میں تواضع اور لقع معظمہ کا حرام اور وادی مقدس کی خاک سے صولِ برکت کا موقع ہے۔ ویا طوی وادی مقدس کا نام ہے جہال یہ وا تعربین

آیا طل تیری قوم بیسے نبوت مرسالت و شرف کام کے اتھ مشرف فرایا پیندا معنوت موساع اللصلوة والسلام نے اپنے ہر جزوبدن سے سنی اور قوت سامعالیں عام ہوئی کرتمام حبراقدی

كان بن كياب سجان الله

ملا تاکت نواس میں مجھے یادکرسے اور میری یادیں افلاص اور میری رضامقصود ہوکوئی دوسری غرض نہ ہواس طرح ریا کا خول نہ ہویا بیمونی ہیں کہ نومیری نماز فائم رکھ تاکہ میں تجھیائی وستے یا دفراوں ۔ فالکلا اس مصعلوم ہواکہ ایمیان کے بعداعظم فرائض نمازہے۔ مسلا اور نبدول کو اس سے آنے کی خبر نبدول اور اس کے آنے کی خبر نہ دی جاتی اگر اس خبر دینے ہیں بیجست نہ ہوتی۔ مہلا اور اس کے خوف سے معاصی ترک کرے نیکیاں زیا دہ کرے

ا دربرونت توبه کرنا ہے۔ مھا لیامت موسلی خطاب بنلا ہر صنرت موسلی علالہ الا کو ہے

ادرم اداس سے آپ کی اُمت ہے (مدارک)

دلا اگر تواس کا کہنا مانے اور قبامت برایمان نہ لائے تو

وکا اس وال کی حمت برہے کہ صفرت موسی عبالصادہ والتلا

ابنے عصا کو دیجے بس اور بربات قلب می خوب اس نج ہوجائے کہ بہ

عصابے تاکہ جس وقت وہ سانب کی شکل میں تو توآپ کی خاطر

مبارک برکوئی برایت ای نہ ہوبا برجمت کہ حضرت ہوا علام سازی والی الم مباور ای با اس عصابیں اور کی جانب و شاخیر سے کا اثر کم ہو دمارک فروفعہ

ووا مثل قوشہ اور با نی اعظا نے اورموذی جانوروں کو دفعہ

دوا مثل قوشہ اور با نی اعظا نے اورموذی جانوروں کو دفعہ

کرنے اورا عدارے جارب بی کام لینے وغیرہ کے ان قوا مدکاؤکر

دیا اور قدرت اللی دکھائی گئی کہ جوعصا ہا تھ میں رہتا تھا اور اس کا مار بھا اس ایس کی ایس کے حضرت موسی عبالہ سے ان خوا سے ان خوا اس ایس کی ایس کے حضرت موسی عبالہ سے ان خوا سے ان کی کرونے کیا کہ خوا ان کیا کہ خوا سے ان خوا سے ان کیا کہ خوا سے ان کی کرونے کیا کہ خوا سے ان کیا کہ خوا سے ان کی کرونے کیا کہ خوا کی کرونے کیا کہ خوا کیا کہ کرونے کیا کہ خوا کی کرونے کیا کہ کرونے کیا کہ کرونے کیا کہ کرونے کیا کہ خوا کی کرونے کیا کہ کونے کرونے کیا کہ کرونے کیا کہ کرونے کیا کی کرونے کونے کونے کرونے کیا کہ کرونے کیا کہ کرونے کیا کہ کرونے کونے کرونے کرونے کرونے کرونے کیا کہ کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کیا کہ کرونے ک

والا ببرفز ماتے ہی خوف جا تارہا ،حتی کمآب نے اپنا دستِ مبارک اُس کے منہ بس ڈال دیا اور وہ آب کے ہاتھ لگاتے

تحمد من المستخدم الم

ركە جواس بايان نيس لا تااولېن خواله ق كەينىچە قىلانلا بىر تولاك ہو قا قادرىي تىرب وائت القرابى كى تا تاكى كى ت لىمۇللىي قال ھى عَصَا كَى اَتُوكُو اعْلَىٰمَا وَاهْشُ بِهَا عَلَىٰ لِيُعَا وَاهْشُ بِهَا عَلَىٰ

اے موسیٰ کا عرض کی میراعصاہے شامیں اس بِرِیجیدلگانا ہوں اوراس سے اپنی بجرایوں برہنے جاڑا مجمع میں روسی میں اس میں ایک اس کا میں میں اور اس سے اپنی بجرایوں برہنے جاڑا

قَادَاهِی حَیْنَةُ تَسَعٰی عَالَ خُنْهُ هَا وَلَا تَحَفَّ سَنْعِیْنُ هَا مِلْ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْأُولْلُ وَاضَّمُمُ يَكُلِكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَمِن غَيْرِ

مرض کے مسلا ایک آورنشانی دالا کرم مجھے بنی الری طری نشا نیاں دکھا میں فرعوں کے باس

<u>مع</u>ے رسولِ ہوکر والکے اور کفریس صدیعے گزر کمیاا ورالوم ہیت کا دعویٰ کرنے ربکا وکیا درا سے تھیل رسالہ ہے کہ اسے ایک انگار امنہ میں رکھ لینے سے بڑگئی ہے اوراس کا واقعہ بین تقا کہ بین میں آپ ایک روز فرعون کی گودمیں تقے آب نے اس کی داڑھی بچڑ کراس کے منہ پرزدر سے طمالخیہ ما آ اس پراسے خصته آیا اوراس نے آئیے تتا کا ارادہ کیا اسبہ نے کہا کہ اسے اوٹنا ہ یہ نا دان بجر ہے کیا سمجھ تو بجا ہے تو تجربہ کرنے اس بخربر نے لیے ایک مشت ہیں آگ اور انکی مشت میں تو تو سرخ آپ كے بیاشنے بین کئے گئے آہنے یا قوت لینا جا م مرکز فشتہ نے آبیک ہاتھ انگاؤپررکھ دیا اوردہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا اس سے نبان مبارک جل گئی اور ککنت پیلا ہوگئی اس کے لیے أبيني يدوعاكى وواع جوميرامعاون اومعتمد وو ڣۯۼۅٛڹٳڹۧڬڟۼؙڰؘٵڸؘۯٮؚؚٵۺؗڗڂڔڶڞڔؽؽۿۅؘؽڛؚۯڮ ونيا بعني امزوت وتبليغ رسالت مين والله منازول مي تعبى أور فا رج مما زنجبي -جا دھا اس نے سراکھا یا ملا عرض کی اے میرے رب میرے بیے میراسینہ کھول دے وہ اورمیرے لیے میرالگا وسيس بهالسانوال كاعالم بصحصرت موسى علبلسلام كي ٱمۡرى ﴿ وَاحْلُلُ عُقَٰلَ اللَّهِ مِن لِسَانَ ﴿ يَفْقَهُ وَا خُلُلُ عُقَلَ لِي اللَّهِ مِن لِسَانِ اللَّهُ الْ ال درخواست برابته تعالی نے مسل اس سفیل والمي والربانواب كودلعه سعبكا مين اسان کر اورمیری زبان کی کره کھول نے مدیم کردہ میری بات مجبیں اورمیرے کیے میرے آپ کی ولادت کے وقت فرعون کی طرف سے آپ کو ۅٙۯڹۘٵۣٳؖۺؽٵۿؘڸؙٚڟۿۯۏؽٲڿٵۺؙڎڔڹ؋ٳٙۮ۫ڔؽؚٷٚ؋ٵۺٛۯڮۄؙؚؽ متل كرفوا لنے كالدلينير مؤا-میرے گھروالوں سے ایک وزیرے ہے ووال وہ کو ن برایجانی اون اس سے بیری کمر صنبوط کر اور اسے بیرے کام میں وهيم يعني شاري. مْرَىٰ ﴿ كَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والله یعنی فرعون جنا بخیر حضرت موسی علیالسلام کی والدہ نے ائيك صنوق بنايا اوراس بي روني جيائي ادر حضرت موسى شركي روا كمم كجزت تيري باك بوس اور كجزت تيري يا دكري والا بيشك تقيمين د كجرا اله والا علىالصلاة والتلام كواس تين ركفه رصندن بندرويا اواس ڠَالَ قَالُوٰتِيْتُ سُؤُلِكَ يِنُوْسِي ۗ وَلَقَالُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً الْخُرَى ۗ کی درزیں روعن قیرسے بند کردیں آب اس صندق کے اندار فرمايات موسى تبرى ما نگ تجه عطا مونى اورب اكسكم نوس تجه برايك باراوراحمان فرايا پانی میں بینچے میراس صندوق کو دریائے نیل میں بہادیا اس دریا سے ایک بڑی ہزنکل فرعون کے محل میں گزرتی فتی إِذَا وُحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُؤْتَىٰ أَنِ اقَٰذِ فِيهِ فِي الثَّابُونِ فَاقْذِ فِيْهِ فرون مع ابنی بی آسید کے ہرکے کنارہ تبیطا تفاینر حب م نے تیری مال کوالہام کیا جوالہ م کرنا تھا والا کہ اس بیے کوصندوق میں رکھر دریا میں دھ اوال دے میں صندوق آتا و عجر کراس نے علاموں اور کنیزول کواک ڣؚٳڷٙڲؚؠۜٷڷؽڷۊۅٳڷڲؠؖڔٳڵؾٵڿؚڶؽٲڂٛۮؙٷػٷڐۣٚڮٛۏۘۘػٷڐ۠ڰٷ كي نكالنه كالحكم ديا وه صنوق نكال كرسامن لايا كيا كھولاتو

تو دریا اسے کنارے پر ڈاے کہ اُسے وہ اٹھانے جرمیراوشن اوراس کا وشن دہے اور

ڵڟؽؿ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي ۚ وَلِتُصْلَحَ عَلَى عَيْنِي ۗ إِذْ تَكْشِى أَخْتُكَ

یں نے تجدیرا پنی طرف کی محبت والی مص اوراس لیے کہ تومیری تکاہ کے سامنے تبار ہو دیس تیری بن ملی وال

فَتَقُولُ هَلَ أَوْلُكُمْ عَلَى مَنْ تَكُفُ لُهُ ۚ فَرَجَعَنٰكَ إِلَا أَتِكَ كُنُ تَعَرُّ

بھر کہا کیا می*ں مخصیں وہ لوگ ت*نا دول ہوا*ں بہت*ہ کی بر*ورٹ کریں قالا توہم کھیے تیری* ما*ل کے بیاس بھیرلا ہے کہا*ک

عينها والاتخزن وقتلت نفسا فنجينك من الغيم و فتتك

كي تنظيم والم مطندي مواور عم فركرے والا اور تونے ايك جان كونتل كيا ملا توسم نے تجھے عم سے جات ي اور تھے

فْتُونًا "فَكُمِثُتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَنْ يَنَ لا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَادٍ

اس میں ایک فرانی گھنگل فرزند حس کی بیشیا نی سے جا سہت و اقبال کے آثار مودار تھے نظر آیا دیجھتے ہی فرعون کے دل میں الیم محبت مبدلی ہوئی کہ وہ دارفتہ ہوگیا اور عقل و حواس بباندر بينا فتبارس باهر موكياس كانبت الله تبارك تعالى وزما ماس

مسي حضرت بن عباس رضي الله تعالى عنها نص منزابا كه اليله نط تعنين مجنوب بنايا اوخلق كالمجوب كرفيا اورحس كوالتأتيار وتعالى اين مجوبيت سے لؤاز تا ہے قلوب ہیں اس کی جب بيلاموجأتى بسحبيا كحديث شركف مي دارد مهوايي عال حفرت موسى على الصلاة والسّلام كانفاج آبك دينيا بنفا أسى كول مي آب كي محبت ببدا موجاتي عقى متا ده نے كهاك جصرت موسى علالسلام کی آنکھول میں الیبی ملاحرت تھی جٹے دیچھ کر کردیکھنے وا<u>ے ک</u>

خوب ماننج لیانا او تو کئی برس مدین والول میں رہا ہے کھیر تو ایک بھے اِٹے وعدہ برحاضرہوُ ا دل مين محبّت جوش قاني لکتي تقي-منتونين ميرى حفاظت تحيبان ميں برورش يائے والا جركا نام سريم تفاتاكموه آيے حال كالحبس كركے ورولوم كرے كصنوق كہاں بنجا آپ كركے ہا يوائے جب التي ويجا كصندوق توعون كے باس بنجا وراں دودھ ملانے كينے ايال عاضر كي كيئرا در الي كى جاتى كومندنىكا باتواپ كى بنے فاكا ان لوگوں نے سى كومنطور كيا اوروہ اپنى مالدہ كو لے كئير اَتِ اِن كا دودھ قبول فرما والا آجے دیارسے فالا لینی فرق دورہواس کے بعیرصرت مولی علیالسلام کے ایک وروا قفہ کا ذکر فرمایا جاتا ہے متالا حضرت ابن عباس بضی اللہ تنفیا کی عنها نے فرمایا کہ حضر مولی الیسلاۃ ولسلام نے فرعوں کی قوم کے ایک کا کرو ما را تھا وہ مرکبا کہا گیا ہے کہ اس وقت آ ہے کی عرشریب بارٹا کریٹ ال کی تقی اس وا تعربرآ ہے کو فرعوں کی طرف سے اندلیٹیہ ہموا مملا مختنوں پڑا کراوران سے فعال ملی عطا فزما کرو<u>ہ ۷</u> مین ایک شہر ہے مصر سے آکھ منزل فاصلہ پر بیاں صفرت شعیب علیابھ ساؤہ والسلام مصر سے مدین آھے اوركى برئ مكتصنرت شيب على الصلاة والسلام كے باس قامت رما في اوران كى صاحبزا دى صغورا كے ساتھ آب كا مكاح مؤار

والا لین این مرکے جالیسویں سال اور بہوہ س سے کہ انبیاری طرف اس میں وحی کی جاتی ہے ملا اپنی وحی اوررسالت کے لیے تاکہ تومیر سے ارادہ اورمیری جبت ت فرمانا اورزمي كاحكماس يسع تقاكماس في حيين مي أيكي برتصرف کرسے آذمیری نجیت برنائم سے درمبر کے درمبری خان کے درمیان خطاب بیجانے الاہو شیابینی مجزات <sup>19</sup> بینی اسکو ہزر می<sup>و</sup> خدمت کی تفی اور حض مفساین نے فرمایا کہ زمی سے مرا دیے ہے ومعقان المراسم ومعموم المراس ومعموم ومعموم المراس ا له آب اس سے دعدہ کرا کہ اگروہ المیان تبول کرے گا تو يْبُوْسِي°وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُّ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُولَةً بِ تمام عمرحوان رسے کا مجی راجایا نہ آئے گا اور مرتے دم یک المع وسلى ملا اور مبر في تخفي فاص البين يله بنايا ملا تواور نيرا بهائ دونول ميرى نشانبال دي اس کی سلطنت باقی سے گی اور کھانے پینے اور تکاح کی ۅٙۘڵڗڹؽٳؽ۬ۮؚؚڵڔؽؙۧٵؚٛٳۮ۫ۿؠٵۧٳڵ؋ؚٚڠۅ۫ڹٳڹۜڟۼؽؙ؋ٞڣڠؙٷڵٳڮ لذنتي تادم مرگ بأتى رہيں گی اور بعد موت و خول حنت مبير تح كا حبب مصرت موسى علالصلوة والسلام ني فرعون مے رجا وُاور میری یا دمیں ستی نرکزا دونوں فرعون سے باس جاؤ بیٹک سے سراٹھایا تواس سے زم با سے یہ وعدے کیے تواس کویہ بات بہت بیندا فی سکین وہی تُوْلِّ لِينَالْعَلَهُ يَتَنَاكُرُ إُوْ يَخْشَى ﴿ قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا فَعَاتُ إِنَّ كام ريغير شوره إمان كي قطعي فيصله نبيل كرتائها هامان کہنا ہے اس امیدر کر کہ وہ دھیان کرے یا کچھوڑرے من<sup>ھ</sup> دونوں نے عرض کیا اسے ہما ہے رہ بدیکہ موجودنه تفاً مبب وه آبا توفرعون نے اس کو بینجردی اور کہاکہ ہی جاہتا ہوں کہ حضرت موسلی علیالت لام کی ہدائیت ہے يُفْرِط عَلَيْنَا آوُانَ يَطْغي ﴿ قَالَ لَا تَغَافًا إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ ا بيان فتول كراول مان كمنه كامين توتجو عافل و دانا ہم ڈرتے ہیں کروہ ہم رنباوتی کرنے بانٹرارستے بیش آئے فرمایا ڈروہہیں میں تمنھا رسے ساتھ ہوں واقع شنتا اور سمحقاتها تورب سے، بندہ بنامات ومعبورت ٲڒؿ<sup>®</sup>ۼٙٳٝؾڸۿؙڣؘڠؙۏؚڵٳڗٵۧۯڛٛۏڵڒڗۑڰۼٲۯڛؚڬڡٙۼڹٙٵڹؚؿٙٳڛڗٳ عابد بننے کی خواہش کرتا ہے ، فرغون نے کہا نونے میک كها اور حضرت ما رون عليالسلام مصريين تنظير التارتعال ني حضرت موسي عليالصلوة والسلام كوسكم كيا كه وه صفرت الارد دعیما والا تواس کے باس جاؤاوراس سے کہو کہ ہم نیرے رب کے بھیجے ہوئے ہی تواولا دیعیوب کوہمار سے انقر وَلَا تُعَيِّى بُهُمُ قُلْ جِئْنُكَ بِأَيْةٍ شِي رَّيِكَ وَالسَّلَمُ عَلَى مِراتَبَعَ لام کے باس آمیں اور حضرت کا رون علیالستلام چوڑ نے ملے اور اعبین کلیف نر نے ماہ بیشک تم تر نے پاس تیرے رب کی رب کٹائ لائے ہیں <sup>66</sup> اور سلامتی اُسے جو ہرا<sup>ت</sup> لودحي كي كتحضرت موسلى عليار الم كسيمنين بينا بخيروه ليك منزل حلِّ كُراً ہے كيا ورجو وي الفيس ہو ئى تقى اس ني صرت الْهُلَى ﴿إِنَّا قَلَا أُوْتِى اللَّهُ أَلَّ الْعَنَابَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَوَ موسی علیار اسلام کواطلاع دی۔ کی بیروی کرے وقام بے نکے ہماری طرف محی ہوئی ہے کہ عذاب س پرہے ہو جھٹل سے واق اور ممنہ ود يغنياب كي تعليم وتصبحت اس اميد كيسات موني طبيع تَولِي قَالَ فَنَنَ رَّبُنُهَا لِبُوسِ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي كَا أَعْطَى كُلَّ تاكهآب كي بيه اجاوراس بإلزام محبن اوقطع عذر موطاخ اور حقیقت میں ہونا تو وہی سے جو تقدیرا للی ہے۔ پھیر میں بولا نوتم دونول کا خداکون ہے اسے مُوسی کہا ہماراب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق مله اپنی بردسے۔ شَيُّ خَلْقَهُ ثُنُمَّ هَلِي قَالَ فَآيَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي قَالَ مله اس کے قول وفعل کو۔ صورت دی و ۵ میراه دکھائی و اولا الا الای سنگتوں کا کیا حال سے ملا کہا ان وعدا ورائفیں منبرگی وابیری سے رما کر دے۔ و ۵۴ محنت وشقت کے سخت کام لے کر۔ عِلْمُهَاعِنْدَدِقْ فِي كِتْبِ لَا يَضِكُ دَبِّي وَلَا يَشْكُ الَّذِي عَلَى م م العِن مجر ب جو ہمالے صدق نبوت کی دہل ہی فرون کاعلم میرے رب کے باس ایک تناب ہیں ہے والا میرارب نربہکے اور نرجولے وہ جس نے متھا اے نے کہا وہ کیا ہی تواب نے معجزہ برسفا دکھایا۔ م<u>دہ</u> نینی دولؤں جان میں اس کے لیے سلامتی ہے وہ علا

کند میں بات حضرت مُوسی دِهنزت ہا و اعلیم السّالی نفرو کی ایر بینیام بنجا دیا تو وہ وہ ہا تھ کواس کے انگری کہی جیئر کو بڑھے باؤں کواس کے نابل کہ جل سے زبان کواس کے مناسبے بول سے انگری کی جیئر کو بھر سے کان کواس کے نابل کہ جل سے زبان کواس کے مناسبے بول سے انگری کو ان کے منابل کہ جل سے کان کواس کے منابل کو ان کے منابل کے منابل کا میں الا باجاتے۔ ملا فرعون والا بینی جوامتیں گزر دی ہیں شنل قوم نوح وعاد و تمود کے جو تبول کو بوجت تھے اور دوجت بول موت بینی مرنے کے بعد زندہ کرکے کھا سے جانے کے منکر بھے اور اس برجھنرت موسی علیہ السلام نے والا بینی جوامتیں ان کے تمام اتوال مکتوب ہیں روز فیامت اعنبی ان اعمال برجزا دی جائے گ

می و صنرت موساعلیہالتلام کا کلام نو بیال تمام ہو گیااب الٹرتعالیٰ اہلِ *مکتر کوخطا ب کرکے اس کی تتمیم فرما* تا ہے ہے ہوں تھی قسم کے سنر سے ختلف رنگتوں نوئٹ بولوں شکلوں کے بعض ومول کے لیے معین قال الس اور معین معین معین میں میں معین معین معین طلبہٰ ۲۰ معین رنگوں توسیویوں شکلول کے نعین آومیول کے لیے معمد قال الم ۱۹ معمد معمد ۱۹۲۷ میں اومیول کے لیے نَاءً فَاخْرَجْنَا بِهَ أَزُواجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَى ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامًا لعض جانورول کے یاہے۔ ولا پرامراباحت اور تذکیر بغت کے لیے ب أنالا في الس سے طرح طرح كيسزے كے بورے كالے وقة تم كاداورا بنے موليدول یعنی ہم نے رسنرے نکا مے تھوائے لیے ال کا کھانا ٳڽٙڣ۬ڎڸڰڒؖڸؾٟڵٟۯۅڸ؞ڵٞڔؽۿؘڡؚڹ۫ؠٵڂٙڷڨڹػؠؙڗڣؠٛٵڹؙۼؽڷڰ اوراً بنے جانورول کوجرانا مباح کرے براد ولا بيك إس بي نشانيال برعفل والول كو بم نيزين بي سيخيس بنايا و ١٤ اواسي مي مكان ننهاب مبتاعل خضرت أم علالسلم كواس س وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمْ تَارَقُ الْخُرِي وَلَقَلُ آرِينُهُ الْيِتِنَا كُلُّهَا فَكُنَّابَ ورن کے وقت ۔ مخيين بھير بسے بائر کئے والے اورای ستے جب قبارہ کائیں گے وقاد اور بنيک منم نے اُسے ڪابني سب نشا نيا لطا وولا روز فبامن وَ إِلَى ﴿ وَالْمَ الْمِثْنَا لِتُخْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ لِمُوْسَى ﴿ ف بعنی فرعون کو وا ٤ يعني كل آبات تشع جو تصرت توسل عليالسلام كوعمط دکھائیں تواسے جٹلا یا ورز مانامی بولاکیاتم ہارہے باس ا<u>سبائے آئے ہوک</u>ھیں اپنے جادو کے سبب ہماری سے کا <sup>دو</sup> موں فكنأتينتك بسخرة تثله فاجعل بيننا وبينك موعالانخلف ويائ اوران آيات كوسحر نبابا اور قبول من سيانكاركيا الر توضرور م بھی تھائے آگے ولیا ہی جا دولا بین سے میک جب توہمیں اور اپنے میں ایک وعدہ تھے اوجی سے سنہ م<u>تك</u> بعني مهير مصر<u>سے كال كرخوداس رقتصنه كرواور بادشا</u> بن جاؤ۔ خَنْ وَلْآانْتَ مَكَانًا سُوِى قَالَ مَوْعِلُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآلُ وسالح اورجا دوين بهاراتها لمنفا بله وكار ہم بدلیس نہ تم مہوار جگہ ہو موسی نے کہامتہال وعدہ میسے کادن ہے وہ اور بیکہ لوگ مد اسمبلرسے فرعونبول کامیلہ مراد ہے ہوال کی يَّخُشُرُ النَّاسُ ضُحًى ﴿ فَتُولَى فِرْعَوْنُ فَجِمَعَ كَيْلَا لَا ثُمَّا أَنْ عيد عنى اوراس مي وه زينيتي كريميك مع ہوتے نفے بھات ابن عباس بضى التديتعا لى عنها نے فزما يا كه بيرون عاشوراً ون جراهے جمع کیے جائیں وا ، تو فرعون بھرااورلینے الوں اکھے کیے و ، عجر آیا دے ليعني وسوين محرم كانقار إوراس سال بيزنا رسخ سينجر <u>ڠٵڶۘڵؠٛؠؙؠٞٷڶؠۘۏؽڷڴؠؙ۫ٙٳڒؾڣ۫ڗۘۯؖۏٳۼٙڶٳڷڸۅڴڹؠٵڣؽۺڿؾڴؙ</u> وا فتع بونئ نقى اس روز كو حضرت موسى عليه الصلوة والسنوام نے اس بیم عین فرمایا که به روزان کی غابیت شوکت کا ان سے موسل نے کہا بھیں خرابی ہواللہ مرجوط نہ با ندھو وقاء کہ وہ متھیں عذاب سے ملاک ون نفا - اس كومقرر كرنا إينه كال قوت كا اظهار ب، نيز بِعَنَا بِ وَقُلْ خَابَ مِن افْتَرٰى ﴿ فَتَنَازُعُوۤ الْمُرَهُمْ بِيُنَهُ اس مبن بریمبی حکمت تقی که حق کاظه و را در با طل کی ربوانی وے اوربے شک نامراور ہاجی نے جوط باندھات تو ابنے معاملہ میں باہم مختفہو گ کے بیے الباہی وقت مناسب سے ، جبداطران ٱسَرُّواالنَّجُويُ قَالُوْآانُ هٰنُ بِن لَسْحِرْن يُرِيْدُ إِن أَنْ يَغْفِ وجوانب کے تمام لوگ مجتمع ہول ولائے نا کہ خوب روستني بيبل طائ اور ديجينے واسے باطمينان ديكھ وا اور هیب کرمشورت کی او بسینیک به دو نول که صرورجا دو گربین جائتے بین کرمتھیں تنہاری زین سكيس ادر برحيز صاف صاف نظراك ك كثيرالبغدا د وا دوكرول كوجمع كيا-ا پنے جا دو کے زور سے نکال دی اور نھارا جیا دین کے جامیں تو اپنا دانوں بکا کرلو دے وعدہ کے دن ان سب کو لے تو۔ وال کسی کواس کا نظر کیا کر کیے ۔ وَ ۚ إِللَّهُ لَيْ إِلَىٰ بِهِ وَلَهُ بِعِنْ جَادِوًرٌ مِصْرِت مُوسِى علابِست لم كا به كلام سُن كرآ لِيس مِي خلف ہو گئے، بعض كہنے كئے كه به بھى ہمارى نثل جا دوگر ہيں بعض ور اِللّٰه اِلّٰهِ بِهِ وَلَهُ بِعِنْ جَادِوگر مِصْرِت مُوسِى علابِست لم كا به كلام سُن كرآ لِيس مِي غلف ہو گئے، بعض كہنے كئے كه به بھى ہمارى نثل جا دوگر ہيں بعض

نے کہا کریہ باتیں ہی جا دو گرول کی تہیں وہ التر مرجبوط با ندھنے کومنع کرتے ہیں میٹ یعن صرت موسی و حصرت اون ا

جادو کے مکر ہیں بہلے وہ سب طاہر کر طبیں اسے بعد آپ سمجرہ دکھامئیں اور جق باطل کو مٹائے اور معجزہ سمحرکو باطل کر سے ، تو دکھینے والول کو بصیرت محبرت حاصل ہم ، حینا کنچہ جا دو گروں نیے رسیاں لا مٹیاں وغیرہ جوسامان لائے تصفیسب وال ہا

ھےربیں رفیباں دیرہ برخانان کا ادرکوگول کی نظر نبدی کردی -

اورووں طربدی روی وی حضرت موسی علیا صلاۃ والسّلام نے دیجا کہ زمیما نوب
سے بھرکئی اور میوں کے میدان میں سانب ہی سانب دوٹر
رہے میں اور ویجھنے والے اس باطل خطرنبری سے سے رم ہوگئے
کہیں الیا نہ ہو کی معنوں ویجھنے سے بیلے ہی اس کے گویہ
ہوجا میں اور معزونہ دیجھنے ہے۔

مه تعنی ایناعصار

و میں میں بیان مواع البصلاة دالت بیات نے اباعسا دالا وہ جادو گرول کے تمام اثر دہول درسا ببول کو تکو گیا اور دی کا میں کے خون سے گھراگئے جھزت موسی علیالصلاة و السلام نے لینے دست مبارک میں لیا تومشل سابق عصابو کی بر دیجہ کر جادوگرول کو لینین ہنوا کہ بر معجزہ سے جس سے مقابلہ نہیں کرسکتیا اور جا دو کی فریب کاری اس کے مامنے قائر بہتر ہیں ہیں ہے۔

موسیان انترکیاعجیب ال نقابین لوگوں نے بھی کفرد مود کے بیدرسیال اورعصا ڈانے تخطابھی معجزہ دیکھ کر انھول نے شکرو بچود کے بید سرخصکا دیئے اور گردنیں انھول نے شکول ہے کہ اس سجد سے میں انھیر جنت اور دوز خ دکھائی گئی اورانھول نے جنت میں اپنے نماز

وجرات و استارکال اورتم سب سے فائق میں دوران دلیاں اور تم سب سے فائق

و<u>ئا ٩</u> يعنى دامنے كم كفرا وربا بيش يا وُل .

سے بی وہسے م طاہ روبہ بین ہراں ہو سے اس کا عدا ہے۔ سونت ترہے ما رالعلمین کا ذیجون کا پرمتنگیرانہ کلرس کا عدا ہے۔ سونت ترہے ما رالعلمین کا ذیجون کا پرمتنگیرانہ کلرس کر

وه جادوگر و ۱۹ پیرمینا داورعصائے میمون کی میں کا استدلال بینظا کہ اگر توسطرت موسلی علیالسلام کے مجزہ کو بھی کر اور لاطبال کہاں گئیں بعض مفسرین کہنے ہیں کہ بتینات سے مراد حیث اوراس میں اپنے منازل دیننا ہے۔ وقع ہمیں اس کی کچھر پروا نہیں۔

اورصر درتم جان جاؤي

نه المنتواصفا و قد افل حاليوم من استعلى فالواليكولي الما المنتواكي المنتواكية المنتواكي

تقاور دوسری طرف کے با دُل کالوں کا قاف اور مغیب کھجور کے ڈھٹٹر برسوئی جڑھاؤں گا

لُّعَنَا بَاوًا بَغِي ۗ قَالُوالَىٰ ثُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ نَامِنَ

س کا عذاب عنت اور دیر باہے قا 9 ہو ہے مم ہر کر تھے زجی ندیں گے ان روشن دلیول برجو

، وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّا تَقْضِي هَٰذِهِ

مع آ کے تو تریر کھیے مجال نہیں اور دنیا زائل اور سیال کی ہر جیز فنا ہونے والی ہے ۔ تومہر بان بھی ہوتو بقائے دوام نہیں دھے سکتا ، مجرز ندگانی دنیا اواس کی راحنوں سے زوال کا کیا غم بالخصوص سر وجوجا تباہے كه آخرت ميں عمال دنيا كى حزائسلے گی۔ مه و حضرت موسی عبالسلام کے مقابلے ہی بعض مفرن نے فرما باکر فرعون نے حبب جاد وگرول کو حفرت موسی على السام كم منفأ بلرك بله باينا توجادو كرول نے فرغون سے کہاتا کہ خطر مُوسیٰ علامت کم کوسونا ہوا دکھینا جاہتے ہیں۔جنیا بخیراس کی کوٹ سن کی گئی اور طن مجبور کیا جا دو برمنهٔ اورانگرینبرے م<sup>9</sup> اورست زبادہ باقی رہنے والا م<sup>99</sup> بیٹیک جرابنے رہے حضورمجرم منظ ہوکر السامو تع بهم ببنيا دبا كيا الفول نے ديکھا كرحضرت خواب آئے توضروراس کے لیے جبنم ہے جس میں نمرے وال نہ جیے ویا اور جواس کے صفورامیان کے افقائے کہ اچھے کا میں ہیں۔ اورعصائے شریب بہرہ دے رہا ہے۔ بیر دیھ كرجا دوكرول نے فرعون سے كہاكموسى جا دوكرنين ہیں۔ کیونکہ جا دوگر حب سوتا ہے اس ونت اس کا جادہ کیے ہول میں آتو المنسیں کے درجے اویخے کسے کے باغ جن کے بنیج کام نہیں کرتا ، محر فرعون نے انتیں ما دو کرنے بر بجورکیا اس کی معفرت کے دہ اللہ تعالیٰ سے طالب اورامبدواريس-تنبریں بہب سمیشہ ان میں رہیں ، اور بہ صِلہ ہے اس کا جو باک ہوا کا اور بدشک مه في فرما نبر دارول كو ثواب دينے ميں۔ ا إلى مُؤلِميْ أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِى فَأَخْرِبَ لَهُمْ طَرِيْقًا موو بلحاظ عذاب رف كينا فرما تول ربه من لینی کا فرمثل فرعون کے۔ نے موسل کو وحی کی مصا کہ را توں رات میرے بندوں کو سے میل مصا اور ان کے لیے دریا میں وال كممركر ہى اس سے جبوط سكے ملا اليامينا حسب كيم لفع الفاسك مسينا بعین جن کا ابیان پرخانتمه ہوا ہوا درا تھول نے ا بنی زندگی میں نیک عمل کیئے ہول، فرائض اور نوا فل مجا لائے ہول۔ و المال کفری نجاست اور معاصی کی گندگی سے۔ ما جبکہ فرغون معجزات دیجھ کرراہ پرینہ کیا اور بند بند پرینہ ہوا اور بنی اسائیل برطلم وستم اور زیادہ کرنے گا۔ مین اسمار سے اور حیب در با کے کنالے سے نبیس اور موثی اورراه نزو کھائی مالا اسے بنی اسرائیل! بیشک ہم نیم کو مخفارے دسمن مسااسے بجات دی اور الطُّوْرِ الْكَيْسَ وَتَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْكَنَّ وَالسَّلُويُ لشکرکے ٹیجھے سے اُ کے توا ندلشہر ہذکرہ اور تم پر من اور سلوی اتارا مالا مخط ابناعصا ماركرة من دربا می عزق ہونے کا مُوسی علیات اوم حکم اللی باکر شنب کے اوّل وَفنت سنز ب*نزار بنی ا سائیل کویم راہ*۔ مه انجن میں جدلا کو تبطی تھے مناا وہ غرق ہو گئے اور یا نی ان کے سروں سے دنجا ہو گیا ملا اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اپنے اوراحیان کا ذکر کی اور فرمایا۔

ملا بعنی فرعون اوراس کی قوم مسلاکیم موسی علیانسلام کو مهال توریت عطا فرمائیس کے جس بینمال کیا جائے میں انتہ ہی اور فرمایا مصلا ناشکری اور کھزان تعمیت کرتے اور ان

تغمنوں کومعاصی درگنا ہوں میں خرجے کرکے یا ایک دوسرے بنظام کرکے

<u> ملاا</u> حبتم میں اور ہلاک ہڑا و کلا شرک سے م<u>دالا</u> تا دم آخر م<u>ولا حضرت موسی علیا ل</u>صلوۃ والسلام حب طورر آسترلوب رب كئے بيركام بروردگاركے شوق مران generally in the second control of the secon سے آگے بڑھو گئے انھیں بیکھیے چیوٹردیا اور فرماد ہا کہ میرے ؽٝۅۧڡٙؽ۬ؾٛۼڵؚڶعؘڶؽۼۼؘۻؘؿؘڡؘؘڡؙٛڰۿۅؽ<sup>®</sup>ۅٙٳڹٚ٤ؙڵۼڡؖٛٵڒ بيهي بيهي جلية وأسربرا مله تبارك تعالى في مزمايا، اور جس بر مبرا عضب اترا ہے شک وہ گرا ملا اور بے شک بی بہ وَمُأْاعِبُكُلُكُ تُوحفرتُ مُوسى عليالسلام في لِبَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِعًا ثُمَّ اهْتَلَى ﴿ وَمَا آعُجَلُكَ والعنی تیری رضا اورزیا دہ ہومسٹلہ اس آبت سے اجتها د کا جواز نابت جوا (مدارک) بخشف والابهول أسيرس نتحتوبه كي وسلاً اورانبيان لايا اوراجها كام كيا بجرماريت برنها وملا اور تو نيط بني قوم والأجنب أب مضراد ناليالتلام كيسا فذهبورا عَنْ قُومِكَ لِمُوسَى ﴿ قَالَ هُمُ أُولِآءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ ولا الرسال بيتى في ووت ديرمسئلد الآب بيل صلال ين گراه کرنے کی نبست مامری کی طرف ذیا نگ کی کیونکو دہ اس کی سبٹ آ عومن کی وہ بہ ہی میرے یہ بھیے اورائے میرے رب نیری طرف بتواس نابت بؤاكري ببركوسب كالرنسبت كرناجا أزياس ٳڵؽڬڒڛؚٳڗۘۯۻؽ®ۊٵڶٵۣٵڠٲڣؙؾؙٵۜۊؙڡڶٙڡ؈ٛٙؠؠؙٳڵ<u>ۘ</u> طرح کہ بھتے ہیں کہ مال بات نے برقر زش کی دہنی میشیوا دَل نے ہرا '' یں عبدی کرے حاصر ہنوا کہ نور اضی ہو <u>وہ ا</u> فرمایا نوہم نے تبرے آنے کے بعد تبری قوم کو واللہ بلا میں ڈالا کی اولیائے عاجت دائی قرمائی زرگوب نے بلادنع کی مفسری نے مُ السَّامِ رَيُّ ﴿ وَجَعِمُولَكَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَا رَأْسِفًا أَ زما با ہے کامورظا ہرمی منتا دِسب کی طرف *نسوب کرفینے جاتے* مِي ٱلْرَحِيقِقِة مِي الْكُمُومِ اللّه تِعالَى سِلارِ قِرَاكَ رَبِمُ مِي أَنْبِي اور کھیں سامری نے مگراہ کر دیا سالا تو موسلی اپنی قوم کی طرف بلط قسالا عضة میں بھرا انسوس زیا سَنتي كمنزت واردَّمِي (خازن) **فئلا**جالبين نوي*ت كرُّح* نويَّ قَالَ لِقَوْمِ ٱلَمْ يَعِنُ كُمُ رَبُّكُمْ وَعُمَّا حَسِّنًا ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ يكروناي ان ترجال بروه الكرورة على فرايت على فرايتها جن برية کہا اے میری قوم کیانم سے منعارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا دیا کہاتم ہر مدت کمبی گرزی بالورميم السوتي بي مرسورت مي مزاراً يس مي -وسيرا ا وراليا نا تقل كام كيا كركوسالركو بوجني لي تھارا وعدہ تومج سے میتھا کہ میرے حکم کی اطاعت کروگے یا تم نے جا ما کنم پر منها رہے رب کا عضب اتر سے تو تم نے میرادعدہ خلات اورمبرے دین پر قائم رہوگے۔ مَّوْعِينِي صُّ قَالُوْامَ أَخُلَفْنَا مَوْعِينَ كَ بِمِلْكِنَا وَلِكِتَّا حُتِلْنَا أَوْزَارًا مئلاً بَعِنِ قُومِ فَرْعُون کے زبورول کے جربی اسرایل بوت م نے آپ کا وعدہ اپنے فتیار سے خلاف ندکیا الکین ہم سے کچھ بوجھ الطوائے گئے نے ان توگوں سے عاریت کے طور پر ہانگ کیے ا صِّنَ زِيْنَاتِ الْقَوْمِ فَقَلَ فُنْهَا فَكُنْ الِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ ان زبوروں کوجراں کے بائیں تھے اوراس خاک اس قوم کے گینے کے وئلا تو ہم نے اتھیں دیاا ڈال دیا پ*ھراس طرح سامری نے ڈ*الا دایا تواس نے لو بوصرت جبرائل علبهالسلام نے تھوڑے کے قدم عِجُلَاجِسَدًالَّهُ خُوارُفَقَالُوا هَنَاۤ الْهُكُمُ وَالْهُمُولِي فَنَسِكُ کے بیجے سےاس نے ماصل کی تھی. مناأ يرتجيط إسامري نے بنايا اوراس ميں تجيسوا خاس ان کے لیے ایک بچیرانکالا ہے جان کا دھول کا کے کی خرج بول مناالو لونے ملاایے تھار مجدد دروس کا جو تونوس طرح رکھے کہ حبب ان میں ہوا داخل ہو آواس سے بجيظ سے كي واز كى طرح أواز بيدا ہو، الب قول بير م مجول کے متاا توکیا نہیں تھے کہ وہ<sup>تا ا</sup> اعین کسی بات کا جواب ہن متیا اوران کے سی بڑے بھلے کا افتیار نہیں رکھتا می<sup>ام ا</sup> معمود معمود معمود معمود معمود معمود معرف منزل م مبی ہے کہ دہ اسب جبرا<sub>ل</sub> کی فاک زبرِ قام ڈالنے سے زندہ ہو زنجیرے کی طرح ہو گتا کھا۔ ما اسامری اوراس کے تبعین قرام الینی موسلی عبود کوهول کئے اوراس کو بیال جیوارکراس کی تنجو میں طور برجلے سکنے دمعا ذائلہ ، معجن مفسر تن نے کہا کہ نسی کا فائل سامری

ہے ادر معنی یہ ہیں کہ سامری نے جیوے کومعبو د نبایا وہ لینے رہ کو کھبول کیا یا وہ حدوث اجسام سے استندلال کرنا بھول کیا ۔ ستاہ بجیرا و کا استا مخطا ہے بھی عاجزا ور نفع وضرار

سے بھی وہ کس طرح معبود ہوگتا ہے۔

وسے توائسے نہ بچرجہ والتا گومالہ بینی برقائم رمیں گے اور منہاری بات نہ مانیں گے والا اس بر ہارون علیالتیام اُن سے علیمہ ہوگئے اوراُن کے ساتھ بارہ سرار שמונים לו בין המשמממממממ בין או ממשממממממ לבין אממץ ان سے ہارون نے اس سے بیلے کہا تھا کہ اسے میری قوم یونہی ہے کتم اس کے سب فتنے ہو عُونِي وَاطِيعُوٓ المُرى ﴿ قَالُوالَى فَأَرْدَى ۔ رحلن ہے تومیری بردی کر داور مبراحکم مانو ۔ بو سے مم تواس براس مارے جمہ ہم لِفِنْ حَتَّى يَرْجِعُ إِلَيْنَامُوْلِي قَالَ لِهُرُونَ مَامَنَعَكَ إِذَ ے ہما ہے باس موسیٰ لوط کے آ بیٹر سے سالا موسیٰ نے کہا اسے ہارون بھیبریس بات نے لْدُا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَصْلِينَ الْمُرَى ﴿ قَالَ يَنْبُؤُمُّ لَا رو کا نظاجیتم نے بھیر گھراہ ہوتے کیجاتھا کو مبرے بیجھیے آتے دیسا نو کیاتم نے میراحکم نمانا کہا اسے مبرعال جائے بنہ مجھے یہ ڈرہوا کہ تم کہو گئے تم نے بنی اسرائیل میں نفر ق ؠٛڗؙۊ۫ٛٞٛٛٛٛؿ ٷٛڵ۩ؖۊٵڶ؋ٵڂڟؠ۠ڬؠۺٳڡؚڔؾؖ۩ وال ویا اور م نے میری بات کا انتظار نہ کیا قوا موسی نے کہا اب نیرا کیا مال ہے اے سامری وال ٵڵؠؙؽڞؙۯۉٳڽ؋ڣؘڤؠۻ۫ؾؙڠؠۻڶ؋ڝٚؽٲؿۯٳڷٳۺٷ<u>ڵ</u> رکھا والا تواکیہ مھی بحرلی فرشتے کے نشان سے بھرا سے نُ إِلَّكَ سُوِّلَتُ لِي نُفْسِي ۚ قَالَ فَاذُهُ فِي فَانَّ لِكَ اورمیرے جی کو بی محبلا کی مسلام کی تو جیبا بن مسلا کہ ونیائی زندگی میں تیری وَ اَنْ تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّذِي تُخَلِّفَهُ سے کرو میں تو کیے جھورنہ جا وسیا إِلَى الْمِكَ الَّذِي خُلْتُ عَلَيْهِ عَاٰكِفًا لَنُحَرِّقَتَّهُ ثُمُّ لَنُسْفَتُهُ ا بنے اس معبُود کودھ کیے کئے اسے تودن جراب مارے ہا شکا فنم سے بہضرر اسے باریک کے بھ فأواثناً الهُكُمُ اللهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وه لوگ صغول نے تجھ سے کی برستش نرکی تقی جب حضرت موسل علىالسلام والبيل نشراب لائے تواہے ال ں نورمجانے اور ہا جے بجانے کی اوازیں نس جو کھوٹے کے ِ ذَا يَخْ عَضَانُ آبِ نِي الْبِي عَنْزِ مِهِ إِبْيُولَ اللَّهِ حزما با بیرفتنه کی *اً دازے حبب تریب پینیے اور حَصر*َت ہاراد کو دیجیا توغیرت دینی سے جواب کی سرشت متی جوش میں ا کران کے سرکے بال داہنے مائھ میں اور ڈارمھی با میں یں سکر می اور۔

ومل اور محفرخرد سے متعاری میں الفول نے متعاری بات نه ما نى تقى توتم مجر سے بول نہیں آملے كه تماران سے مبا ہونا بھی ان کے لی میں ایک زجر ہوتا۔

والمايرين كرحفرت مؤسى عليالتلام سامري كي طرف متوجه

منا توني الساكيول كيااس كي وجرتباء والاا لعني مرتبح حضر جبرل علىالسلام كوديجها اوران كورسجان لبااورده اسب حبأت بربيوار تضم بربي ات ا فی کرمیں ان مے گھوڑ ہے کے انشان قدم کی فاک نے وا ولاا اس لجيرك مين حس كويناياحا

ویا اور بر دفعل میں نے کینے ہی ہوائے نفس سے کیا کو دوسرااس کا یا عدیث ومحرک نہ مقا اس برحضرت موسلی علیہ السلام نے۔

والما ودر بويا-

و ۱۷۵ حب مختر سے کوئی ملنا چاہے ہوتیر سے ال سے

واست مروراں۔ والاا بعنی سب سے علیمدہ رہان انتجمہ سے کوئی جبوکے نہ توکس سے چیوٹے لوگوں سے ملنا اُس کے لیے کا طار برممنوع فنسرار دياكيا اور ملاقات مكاتمت بربدو فروخت سراكب كے ساتھ حرا) كردى كئي اوراكرا تفاقًا كوئي اس سے جمعوماً ما تووہ اور حیونے والاوونول بشد بدنجار میں منبلا ہوتے وہ حنگل میں بنی شورمجاتا بھرتا ہے کہوئی تھے دنجانا اور وشیوں

ے کا آخرت میں لعداس عذاب دُنیا کے تیر سے شرک و فسا دانگیزی پرفیا اور اور در ندول میں زندگی کے دن نہایت تلی فرصنت میں گزارتا فطليها كيا ادرحبي بسامري كياس فسأدكومنا يجيح توني اسلرئيل مصفحا طبيفواكردين فابيان فرمايا ادرارتنا دكيار اس كى عبادت برتائم ر ما ھە ١٣٩ جنا بنج حضرت موسى علىلىمسلوة والسّاق منها یبی قرآن با کم وه وکرنظیم اور جواس کی طرف متوجه ہواس سے بیےاس کتا بِریم میں بغات اور برکنیں میں اور اس کتاب مقدس میں ام ماصنیہ کے الیے حالات کا ذکر وہا آت نے اور غبرت ماصل کرنے کے لائق ہیں۔ واها یعن قرآن سے اوراس برایمان نه لائے اوراس کی ثَنِيءِعِلْتَا ﴿ كُنْ إِلَّ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنَّهَا ٓءَمَا قُلْ سَبَقَ وَقُرْ ہاتوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ م ہم الیالی مخفائے سامنے الکی خبریں بیان فرماتے ہیں معا كنا بول كالركرال. اتَيْنَكُ مِنْ لَكُ تَاذِكُرًا ﴿ مَنْ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ مع العنی اس گناہ کے عزاب میں مع الوگول كومحشريس ما حركرنے كے يكے مراداس سے تم کوابنے پاسے ایب ذکرعطا فرما یا فاق جواس سے منتر بھیرے واق او بیٹک وہ قیامت کے دن القيمة وزرًا فخلي بن فيود ساء كم يؤم القيمة علا فيوم ھے ایعنی کا فرول کو اس صال میں <del>قامی</del> اور کا بے ممنیر بوجواعظائے كا ويوا وہ ممينشدائس ميرىميں كے وقا اوردہ قيامت كےدن أن كے تق ميركم بي برا بوجر ہوگا. مله الخرت كيا حوال اوروبال كيفوفناك منازل ديوكر المنين زندگاني وُنباكي مدت بهت قليل معلوم موگ-ح ن صور حبوز کیا جائے گا م<u>یم ف</u>ا اور ہم ائس دن مجرموں کو <u>۵۵</u> آاٹھا بیس گے بنبی آنھیں <sup>62</sup> آآپیر میں چیکے چ<del>یکے ک</del>ث والم العبض مفتسرين في كهاكه وهاس دن كي شدائد ديوكر المُمْ إِنْ لَيْنَتُمُ إِلَّا عَشْرًا ﴿ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اینے دُنیا بیں رہنے تی مقدار بھول جا میں گے۔ منذا نشان زول حنرت ابن عباس رضي التأتعالي عنها نيفرايا ہول گے کہ تم دنیا میں ندر ہے مروس رات و ۱۵ مم خوب جانتے ہیں جورہ و ۱۵۸ کہیں گے، جبکہ ال میں كر قبيل القيف كے ايب آدى نے رسول ريم صالية مَثَلُهُمُ طَرِيْقَةً إِنْ لَبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيُشَالُونَكُ عَنِ الْجِبَالِ تعالى علىه وآلهولم سے كافت كياكة فبامك ون بيادات سے بہترائے والا کے گاکہ م صرف ایب ہی دن رہے تھے واق اور تم سے بہاڑوں کو لوچھتے ہیں فظ كاكياحال ہوگا۔اس بربیہ است كرمیہ نازل ہوئي۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَإِنَّا رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَإِلَّا تَرْي والأاجوالهن روزتيامت موقف كى طرف بلائكا ورنداكريكا-كم الروان ك صفورين مو في كوادر بركان في والصفر فالمرافيل نم فرما والعنين ميرارب ريزه ريزه كركے الا ديكا توزين كويٹ برسموار كر جبور سے گا كەتواس ميں نيجا ہول گھے۔ ڣۿٵۼۅٙڿٵۊؖڒٲڡؙؾٵ۫۞ؽۏڝؠۮۣؾۜڹؠٚۼۏؽٳڵڰٳۼڮڵٳۼۅڿڵ؋ٷ ملاا آوراس دوت سے کوئی الخراف نکر سے گا۔ والال ميب وطلال سے اسس دن بيار آن والي كي بيهي دوري كي والا اس ي كي زم و كا مهدا حضرت ابن عباس رضى البذنعالي عنها في وزما بالبيك خَشَعَتِ الْأَصِواتِ لِلرَّحْلِن فَلَا تَسْمُحُ إِلَّا هَبْسًا ﴿ يَوْمَهِإِ ال میں صرف لبول کی حنبین ہوگی۔ اورسب آوازیں رمل کے حصنور وسالا ایت ہوروہ جایل گی توتون منے گا محرسب آبسند اواز دان اس ان و ۱۷۵ شفاعت کرنے کا۔ الْ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا وللا بعنى تمام ماضبات وستقبلات اور مبلرامو ونياو آخرت بعنى الدرتعالى كاعلم بندول كے ذات وصفات سی کی شفاعت کام ہزد ہے گی مرکزاس کی جسے رحمٰن نے وقع ادن دیے یا اوراس کی بات لیند فرمائی اور حمله حالات كو محيط سے ۔ ویلاً بعن تمام کائنات کاعلم ذات اللی کاا حاطه نبس کر سکتا داسس کی ذات کا اولاک علوم کائنات کی رسانی برزيس وهاينكاسماروصفايت اورانا رفدر وشبواجمت يهيانا جأناب يشعر كيا دبا مداوعفل جالاك جه كمراه بالاتراست ازعتراد لك: نظرين انداسمار وصفاته ش بَرِ كُواتُف بيت بُرِس از كنه واتش بالبعض معسري نياس ب

کے عنی تیر بیان کیے ہیں کھلوم خلق معلومات الہیم کا حاطاتہیں کرسکتے۔ لظاہر بہ عبار بتی دوہیں منگر آل رنز ظرر کھنے والے باسانی مجھ کیتے ہیں کہ فرق صرف تعبیر کا ہے۔

ميل اور مراكب نئان عجزونباز كي سائق عاصر جو كاكس مين سرتني مذرب كي والتدنعالي كي قهر وحكومت كاظهورتام جو كا موال حصرت ابن عباس رضي التدتعالي عنها ني اس ئ تفسير ميں فرمايا جس نے شرك كيا ٽوشے ميں ر ہا ، اور good 1-44 sacronomon AIA managament Hp-1 Jang ببنیک شرک شدیدزین طلم سے آور جو اس طلم کازیر با ر موكر موقف قيامت من أكاس سي طره كرنا مرادكون-من امسئلداس آیت مصورم مرواکه طاعت اوزیک اعمال سب کی قبولتیت ایمان کے سابھ مشروط ہے،کہ ايمان موتوسب نيكيال كارآ مدمين ادرا ميان نربوتوسب لمان **تراُسے** زیادتی کا خو*ت ہوگا یہ نق*ص وك فرانف مح جيون اورممنوعات كالركاب كرني برو اور یوننی ہم نے اسے عربی قرآن اُنارا ادراس میرطرح ماح سے عذاہے والا احرب نے انفین نکیول کی رضبت اور بداول سے نفرت ہوا دروہ پندرنصبجت حاصل کریں۔ مسك جواصل ما مك بعاورتمام بأدشاه اس كمحتاج ما اثنان نزول جب حزت جربل قرآن کرم سے کرنازل ہوتے تھے تو حضور سیدعا کم صلی اللہ تعالی علیہ و کمرائے سائفة سائفة بطيصت تقفا ورحلري كرتي نفية تاكه خوب بادبو وساك اور قرآن مس جلدى نگروجب ككس كى وحى مقيس بورى نه ہو لے و ١٤٠٠ مائے اس بریر آمیت نازل ہوئی۔ فرما یا گیا کہ آپ شقت بزدنى عِلْمًا ﴿ وَلَقُنْ عَهِلُ ثَأَلِكُ ادْمُ مِنْ نه الحفًّا مين اورسورة فيا مرب الله نعالي في خودوم في ا درع ص کرو ا سے میررت مجھے علم زبادہ دے ۔ اور بیشک ہم نے آ دم کواں سے بہلے ایک ناکبدی م آب کی اورزیاده تسلی فزماً دی۔ وه کے اکہ شجر مہنوعہ کے باس مذجا میں۔ الهُ عَزْمًا هَوَاذْقُلْنَا لِلْمُلَكَةِ السَّجِّكُ وَ والا اس سيمعلوم بؤاكه صاحب نفنل وننزن توده بجول كباادرم ناس كاففدنه بالى ادرحب م ن فرشتول سے فرما يا كم آدم كوسور كرو ی فضیلت ونسلیم نرکزنا اوراس کی تعظیم واسترام مجالانے <u>ڒٳؠٛڸؽؾڽٳؽ؈ڣڠڷؽٳؾٵڎؠٳؾۿڶٵۼڽۊؖڷڰ</u> سے اعراض کرنا دہل حلد وعدادت ہے اس آبیت میں ت بطان کا حفزت آم کو سیو منرکز نا اب کے ساتھ اس کی دشمنی کی دسل قرار دیا گیا۔ مخلاورابني غنرا اورخوراك كيابيه زمين جوننه كهيني كرنے ، دانہ نكا لئے يسنے كيانے كى محنت تَعُرِي ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظْهُ وَإِنَّهُمَّا وَلَا تَضْمَى ﴿ وَلَا تَضْمُى ﴿ میں متبلا ہواد چونکہ عورت کا نفنت مرد کے ذمیہ ہے۔ اس لیے اس تمام محنت کے لنبیت صرف حضرت وم عليه السّلام كي طرت فزماني كني -الَيْهِ الشَّيْطِيُّ قَالَ لِأَدْمُ هَلَّ أَدُلُّكَ عَلَى شَا و<u>44</u> ہرطرح کاعیش وراحت جنت ہی موج<del>ود ہے</del> کسب و محنت سے بالکل امن ہے۔ بر

مدا حب كوكها كركها نے والے كو دائمى زندگى

ماصل ہو جاتی<u>ہے</u>۔

ے لیے وساف اور اس درخت کے کھانے سے ان ف<sup>ہ</sup> اوراس میں زوال نہ آئے ملے این بہتی لباس ان کے حبم سے اُنٹر کئے ویک استر جیبا نے اور حبم <del>او حک</del>نے حیات نه ملی تغیر صرّت آدم علیات لام توبه واستغفار مین شغول هو گئے اور بارگاہ اللی میں سبدعا کم صلی اللہ تعالی علیہ و تم روسیا ہے دعاکی ۱۸۱ یعنی تما الجُ رُبُول

و١٨٧ آخرت مين كيونكوآخرت كي مرنجتي ونياس طراق حق سے سکنے کا نتیجہ سے نوج کوئی کتاب البی اور رسول

برحق کا اتباع کرے اوران کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں

ببكنيے سے اوراً خرت میں اس کے عذا ہے وہال سے جات

معا اورمبری مرایت سے روگر دانی کی ۔ مه دنامير يافترسي الخرتين بادين مي ياان مین دنیائی تنگ زندگانی بیرسے که مداست کا آتاع نزکرنے سے عمل بداورحرام میں متبلا ہویا قناعت سے رزر : محروم ہو کر گرفتار حرص ہوجائے آور کشرت مال واساب سے تعبی اس کو فراغ خاطراور سکون قلب مبسر نرم بودل ہرجبز کی طلب میں آ وارہ ہو اور حرص کے عموں سے کربہ نہیں وہ نہیں حال تاریب اور وقت خواب رہے اور مُومِن متوكل كي طرح اس كوسكون و فراغ حاصل بي نمو ص وحيات طيب كتيب قيال تعالى فكنْ عني سُكَّاء جَيْلُونٌ عُلِيَّ بَاتُهُ اور قبر كى تنگ زندگانى يرسے،كه مدیث تنریف میں وارد ہوا کہ کا فریر بنا اوے اڑ دہے س كي قبر منبي مسلط كيد جانت مين حضرت ابن عباس رضى الترعنها في فرمايا-

رستان رول) برآیت اسودب عبدالعرلی مخردی کے حق میں نا زل ہوئی اور قبری زندگانی سے مراد قبر کا اسس سختی سے دبانا ہے،جس سے ایک طرف کی کیلیاں دوسرى طرف اجاتى ميں اور آخرت كى تنگ زندگان تبنم کے عذاب ہیں جہاں زنوم ر مقوط ) اور کھولتا یا نی اور جہنمیول کے خون اوران کے بیب کھانے بینے کو دی جائل اوردین میں نگ زندگانی بیہ ہے کہ نکی تی رامیں تنگ ہوجا میں اورآ دمی کسب حرام میں منبلا ہو حضرت ابن عباس رصنی الشریعالی عنها نے دزیا یا۔ بے و تقوال ملے یا بہت اگر نوب فدانہ س تو

تے پیرے میں وساوا بیٹنگ اس میں نشانیاں ہیں عقل والول کو ساوا معدد معدد معدد معدد معدد منزل میں معدد معدد اس میں کھے بھلائی نہیں اور یہ نگ زندگانی ہے من جلا کرنے کا <u>مع 9 آ</u>جورسُولول کوننیں مانتی خلیں مبروخازن ومدارک دغیره) و<u>۱۸۹</u> دنبامی<u>ن و ۱۹ توان پرایمان بنرلایا اوروا ۱</u> جنم کی آگ م<u>ساقا کینی قرکیش ابنے سفرول میں ان کے دیار برگزرتے میں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں قلاقا جو عرت حاصل کریں اور محبیب کہ انبیار کی کذب</u>

اوران کی مخالفت کا انجام قراہے۔

۫ؠۯڡٛڵڮٟڰڔؽڹڸ؈ڣؘٲػڵڔڡؚڹ۫ؠٵڣؘڹۘٮؙڡٛڵػٵڛؗۏٳؾ۠ڰٲۅؘڟڣڤ اوروہ باونناہی کر پرانی نرپڑسے فا اُن اُن اُن دونوں نے اس میں سے کھا لبا۔ اب اس برانی شرم کی يَغْصِفْ عَلَيْهَامِنُ وَرَقِ الْبَنَّةِ وَعَضَى إِدَمْ رَبَّهُ فَعُوى ﴿ بجزی ظاہر ہو میں ملا اور حنت کے بتے اپنے اور جریانے لگے والا اور آئی ہے رہے کم میں غزن واقع ہوتی آوجو طلاح اپنا عَلِمُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَاى ﴿فَالَ اهْبِطَامِثُمَّا اس کی اه نربا بی مقی<sup>م</sup> امجی*ل کے رہنے ج*یٹ بیا تواس براپنی وسیسے رجوع فرمائی اور اپنے قریفاص کی اہ دکھائی قرمایا تم دونوں ملکم بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَلُ قُوْفًا يَأْتِيَتُكُمْ مِّنِي هُلَّى هُلَّى يَ جنت ارقم می ایک دور کا دستنس ہے مجمار کتے سب کومیری طرف سے ہدایت آئے ساما فمن اتبع هُدَاى فلايضِل ولايشْقي ومن أغرض توجومیری داین کا بیرو ہوا وہ نربیکے دے ا نہ بر بخت ہو م<sup>20 ا</sup> اور جس نے میری بادسے

منه بجيرا ميدا نوبيك اس كے ليے ننگ زندگانى ہے ديم اور ماسے تيار كے دن اندها الحاميل كے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُتَ فِي أَعْلَى وَقَنُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ قَالَ كُنْ لِكَ کھے کا دیے میے مجھے تونے کبول اندھااٹھا یا ہیں توا تھیا راتھا ووم اسٹے کا پوہنی نیرہے ہاں

ٳٙؾؾؙڰٵڽؾؙڹٵۏؘؽڛؽۼٵٷڲڹٳڰٵؽؽۅٛڡ؆ؿؙڶٚؽ؈ۅؘڲڹٳڮڹڿٟڒؽ بمارى أنبن أنى خنين فوا توقي المفين مجلاد بالورا بسيسي آج تيرى كوئى خرز كريكا واوا ادرم اليابي بدله ديتي بين

مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالنِّورَيِّهِ وَلَعَنَابِ الْاخِرَةِ الشَّلُّ

جوعدسے بٹھے اورانینے رب کی آبول برامیان نہلائے ۔ اور مبنیک آخرت کا عذاب سب سے تنت تراور <del>ہے</del>

﴿ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ الْمُمْكُمُ الْمُلْكَا ظَيْلُهُمْ مِنِ الْقُرُولِ يَهُ

تو کیا انفیں اس سے راہ نرمل کہ مم نے اِن سے پہلے تننی سنگٹیں مالکردیں ظافیا کربران کے بسنے

بناخیر کی جائے گی میں و بناہی میں و<u>ے 19</u> لینی روز قیامت میں و<u>ی 1</u>1 اس سے نماز فخر مراد ہے و<mark>و 1</mark>اس كے زوال وعروب كے درميان واقع ہيں فنظ بعنى مغرب وعثار كى نمازيں براھو والك كنجرومغرب كاناي was high managements by managements with of the ٥ڡۣؽ۫ڗۧؾؚڮڶڮٲؽڸۯٳڟٲۊۧٳؘڿڵ۠ۺٞؠڴؖ؈ٛ۬ۼؘڞۑۯؚۼ بات مُرَرِجِي بُوتي هـ 19 توصّرورعداب عنين عله البيط جانا وراگرنيه قناايك وعده تصَّرابا بهواهـ 19 تو ان ي با تول رصبر بِّحْ بَعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُومٍ وا درا پنے رب کوسرا ہننے ہوئے اس کی پاکی بولوسورج جبکنے سے پہلے مدفوا اوراس کے دوبنے سے پہلے وَمِنُ انَا يَى الْيُلِ فَسِيِّهُ وَأَطْرَافَ النَّهَا رِلَعَلَّكَ تَرْضَى "وَلَا م 19 اور رات کی گھر لیوں میں اس کی با کی بولوت اور دن کے کنا رس بروانیا اس میر رکتم راضی ہو وس اور اسے عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَنَّعْنَا بِهَ أَزُواجًا مِّنَّهُمُ زَهْرَةُ الْحِيْوِةُ اللَّهُ نُيُ شننے والے اپنی انتجیں رہیلا اس کی طرف جو ہم نے کا فرول کے جوڑوں کو رہنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی ناز گی ۼٷڔۯٝؿؙڒؾڮڿؘؽڗۊٲؠڠؿ۩ۏٲڡؙۯٲۿڵڮؠٵڞڶۅڠ يم الغيرل كيبب فيتندس والبس فكن اورتبر بي ريب رات و است اجها ورست دير باب. اورا بيه كفرالول كونماز كا وَاصْطِبِرْعَلَيْهِا لَانْسَالُكَ رِنْمَ قَا الْحَنْ تُورُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ کم دے اور خود اس بہ نابت رہ کھیے مم تخبر سے روزی نہیں مانگتے دائد اس تخبے روزی دیں گے ویا اور انجام کاعبلا لِلتَّقُوٰى ﴿ وَقَالُوْ الوَلا يَأْتِينَا بِا يَةٍ مِّنَ رَبِّهُ أَوْلَمُ ثَارِيهِمُ پر مبزگاری کے لیے اور کا فرائو ہے بروٹ اپنے رکے یاس کوئی نشانی کبول نہیں لاتے وہ اور کیا ایفیل کا بیان بِيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ﴿ وَلَوْا ثَآ الْمُلَكُنَّهُمْ بِعَنَا بِمِّنَ ادراكر مم العنبى كسى عذاب سے ملاك كرويت سایا ہوا گلے صحیفول میں ہے سالا قَبْلِهِ لَقَالُوْارَتِنَالُولِآارُسُلْتَ إِلَيْنَارَسُولِا فَنَتَّبِعُ الْبِتِكَ مِنْ ر شول کے آنے سے بہلے نو والا صرور کہنے اسے تمارے رب نونے ہاری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم نیری تیوں قَبُلِأَنَ نَّذِكَ وَنَخْزَى عَنْكُكُ كُنَّ مُّتَرَبِّحِ فَتُرَبِّصُوا ۚ برجلت قبل س ككروليل ورسوا بوت نفراؤسب راه ديجرب بين والا تو نم بحيراه وتجو کے وسالا کہ کون ہیں سیدھی لاہ والے اور کس نے ہدایت باق مستند مستند مستند کا کا مستند مستند مستند مستند مستند مستند مستند مستند کا کا مستند مستند مستند کا کا کا کا ک

م <u>۱۹۵۰</u> بینی نیر کد امت محمر <u>صطف</u>ے صلی انڈ تعالی علیہ والم کے عدار

و اس طرح کہ جتنی ان ریغمت زیادہ ہوائنی ہی ان کی سرکتی اوران کا طغیان طرحے اوروہ سزائے آخرت سے سرا وار ہول۔

و کی کی بینی جنت اوراس کی نعمتیں۔ ویلے اوراس کام کلف بنہیں کرتے کہ ہماری خلق کورڈی ویے با اجنے نفش اورا جنے اہل کی روزی کا ذمہ دار ہو ہلکہ وی ۱۲۲ اورا کھنیں تھی توروزی کے تم میں نہ ایرا پنے دل کوائر آخرت کے لیے فارغ رکھ کرچوالٹر کے کام میں ہوتا ہے

آخرت کے لیے فارغ رکھ کرچائٹر کے کام میں ہوتا ہے۔ الٹداس کی کارسازی کرنا ہے۔ من یعنی سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ مرید سے مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

وان کی صحات بنوت بردلالت کرے باوجودی آیات کنیروا چی تیں ادر جزات کامتوا تز کلہور ہورہا تھا۔ بھر کفا ران سب سے اندھے بنے ادرا تھول نے حضور کی کنیت برکہ دیا گہا ہے۔ ابنے رب کے کیا ماں سد کہ ڈراز فارد کری بندی نے اس کرے اس

پاس سے کوئی کٹ نئی کیوں نہیں لاتے۔ اس کے جواب میں اللہ ننارکے تعالی دنیا تا ہے۔ وزار لیوز قریس سے مالم صل کی تبالا جا سوری اور

فنات بین قرآن ورسیرعاً کم صلی الله تعالی علیه و هم کی بنارت و را ب کی بوت و بعنت کا ذکر به کیسے اعظم آیات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور کسی ننانی کی طاب کرنے کا کہا موقع ہے والا روز قبامت ملائل ہم بھی اوزم بھی شال فرق کرنے کہا تھا کہم زمانہ کے حوادث اورا نظاب کا انظار کرنے ہی کہ کہ بالوں رآ مئی اوران کا کہا موقع ہے والی بریا بیت نازل ہوئی اور نبایا گیا کہ تم مسلما بول کی تباہی و بریادی کا انتظار کررہے ہو اور سلمان تھا اے عقومیت عذاب کا انتظار کررہے ہی فسالا جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہوگی۔

والالا ينى اگرالله تعالى كيلم وكمت كيلمات مكھ جا بين اران كے بيے تمام سندرول كاپانى سبا ہى بنا دبا جائے اورتمام خلق تكھے تو دہ كلمات ختم نہ ہول اور برتمام بإنى ختم ہوجائے اوراتنا ہی اور بھی ختم ہوجائے مرعایہ ہے کہ اس کے علم وحکمت کی کوئی نہا بت نہیں۔

شا**ن نرول صنرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها بے فرما یا کر بہر** ویے کہا اسے محدرصتی الله تعالیٰ علیہ رسمی آپ کا خیال سے کوئیمیں عکمت دی گئی ادرآ ہے کی تطوراعلم اس بربرات كرميه نازل بوني الب قول يه كتاب ميں ہے كہ جسے صحمت دى گئى اسے خير كثير دى گئى ، بھرائپ كيسے فراتے ہيں كەتھىيں نہيں ديا گيا ہم

بُ أَيْرُومًا أُوتِيْتُ مِنَ الْعُلِمِ الْأَقِيبُ لَا الْ مونی توبیمورنے کہا کہ تم یں توریت کاعلم دیا گیا ادار میں ہرشے کاعلم ہے اس بربیآ بت کرمبرنازل ہونی مدعا ببرسے كەكل شنے كاعلم تھى علم اللي كيحضور قلباہ ادراتنی تعی نسبت تنہیں رکھتا متنی کیا قطرے کوسمندر

مسلام كمهجور بشرى عوار عن وامراض طاري بعقته مين اور صورت خاصرين وتيهي آب كاتل نبيل كهالته لعالی نے آب کوشن وصورت میں تھی سب سے اعلى وبالاكيا أور قبقت ورفرح وباطن كے اعتبار يلخ تمام انبيا علبهم السلام اوصا ب بشرسے اعلیٰ ہی حبیا كه ننفار قالهني عياض مين ليه اورشيخ عبارُتي محدّث دلوي

رحمة التاتعالى عليه في شرح مشكوة من فرما يأكر إنبياعليهم التألم کے اجسام وطوا ہر تو ہر کئیزیت برجھ پڑے گئے اور ان کے ارواح ولواطن کنٹر بہت سے بالا اور ملا اعلی سفیعلق ہیں شاہ *عبدالعز* برصاحب محتریث مہو*یں رمن*ۃ اللہ تعالیٰ عایم سورة والضحى تى كفيبيرين فرما يا كهآب كى نشرب كا وجود اصلاً نرب اوزعلبه الوارالتي آب ببعلى الدوام حاصل و بهرعال آئپ کی ذات مکمالات میں آپ کاکوئی ہمی مثلِ نہیں اس آبیت کرمبرمیں آب کوظاہری صورت کبشریجے ببان كاظهار تواضع تن نيحكم مزما باليابيي مرمايات حقنرنشِ ابن عباس رُفني الله تعالى عنها شنه و فارأن ا مسئلائسي كوجا نزنهين كجضور كوابينة ثنل لبشر كيم كبوكم

جوكلمات اصاب عزت وعظمت بهطرنق تواضع مزماً نيوب

ان کاکہنا دوسرول کے بلے روا نہیں ہوتا دوئم بیرکتر کو

الترتعاني نے فضال حلیلہ ومراتب رفیعہ عطا فرمائے ہو

إس كيان فضائل ومراتب كا ذكرهبير كرابي وصف عام

*ذکرکرنا جو سرکہ دہر*میں یا باجائے ان کمالات کے نہ مانے

كاشعرب سويم بيكة فرآن كريم م جابجا كفار كاطر لقرتها ماكما ہے کہ وہ انبیاء کو اپنے شکل مبتر است تھے اوراس سے گمراہی مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ مِهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ صَوْرً

قل سورة مريم مكيه بعداس مب حجر كوع الطالوكة تين سات شؤاسي كله بين الوزين بزار سات سواس حرف بي

مِثْلُكُمْ يُوْلِي إِلَى الْمُكَالِهُ الْهُ وَاحِنَّا فَكُمْ اللَّهِ وَاحِنَّا فَنَنْ كَانَ يَرْجُوا میں تومین تم جیبا ہول تلام مجھے وی آتی ہے کہتھا رام جودا کیب ہی حبور ہے والا اتو جسے اپنے رہے ملنے کی ڸڡٞٵ۫ڗؚؾؚ؋ڣٙڷؽۼٛڵۼؘڵڞٳڲٵۊڵٳؿؿ۫ڔڮٛۑۼڹٲڎۼۨؖڗؾ؋ٲڂٮؖٵۿ

اسبرہو آسے جاہیئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رہ کی بندگی میں کسی کونٹر کیک نہ کریے ملکا عَنْ مُرْيَهُ مَلِيَّتُنَّةُ وَغَانِكَ لِيهُم اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمُ تَسْعُىٰ النَّهُ اللَّهُ الرَّحْلِ سُوره م من بيا وان يا طانوع الترك نا سينزوع جوببت مهران نهايت رم والاستهات ا ور طير ركوع بي كَهٰيَعُصُ أَذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْمَا لاَزُكُرِ آيا ﴿ إِذْ فِالْمِي رَبُّهُ

بَاكِلِكُ رَبِّيُ وَلَوْجِئْنَا بِيثُلِهِ مَكِدًا ® قُلُ إِنْمَا أَنَا بَشَرُ

ی باتین صم منهوں گی میں اگر جیہ ہم و لیبا ہی اوراس کی مدد کویے آئیں داتا ہم فرما وُ ظاہر صورت تشبر کا

یہ مذکورے تیرے رب کی اس رحمت کا جواس نے لینے بندہ زکریا برکی جب س نے نِدَآءً خِفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَى الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ

ابنےرب کوامستہ بجارا واعرض کی اے مبرے رب مبری ہری مزور ہوگئ فیا اورسر سے بڑھانے کا بھیھو کا پھوا شَيْبًا وَلَمْ ٱكُنَّ بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنَّ خِفْتُ لَهُ إِلَى مِنْ كا اورائيمرك رب مي تجهيكار كمين امروزم ها اورمجه بان بعداية قرابت والواكل

ورَآءَى وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِنْ لَكُ نُكَ وَلِيًّا فَ درسے ولت اورمبری ورت بالنجھ سے تومجھے بنے باس سے کوئی الیا دے ڈال جرمبرا کا) اٹھا ہے ہے ؾڔؿؙؽ۬ۅؘيڔؿؙڡؚؽٳڶؽۼڨٞۅٛڹ<sup>ڐ</sup>۠ۉٳڿۘۼڷۿڒڛؚڗۻؚؾۧٳ؈ڸڒٛڷؚڔؾۧٵ وهمراجاتشین مو اوراولادِ لعقوب کاوارث مو ادرا مرسحب سے لیندبدہ کو اے زریا

ٳؾٵنٛڹؿؚۯڮۼڵؠٳۺؠؙڬؽۼؽڵؠؙۼۼڶڷڬڡؚؽۊڹڽڛڲٳۗۗ مم تخفی وشی سناتے ہیں ایک لاکے کی جن کانام کیلی ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا

عرض کی لے میرے رہ مبرے اول کا کہاں سے ہوگا میری عورت قبا بخرہے اور برط ھا ہے ہیں سوکھ جانے

تبدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم سے خصوصِ بالعلم اور مکرم عندالبلہ ہونے کا بیان ہے وسلالا اس کا کوئی ننر کیے نہیں. دسمالا سنرک اکبر سے جی جربی ویٹرک ام خرکتے ببن المنزلون بس ہے کہ پیخفل سورہ کہف کی میں دس اتنیل حفظ کرسے اسٹر نعالی اس کوفتنہ دیجال سے حفوظ کر بھے گا رہجی مدیث بنزلون میں ہے کہ پیخفی سورہ کہف کو بیھے وہ انظارور كيؤكا خفاريا سع وواوا فلاص مصورم والهي خاليو فالموقاك ببرإنهالي كي عمر ميل جبكه سن نشريف مجمية بإاسي برس كانقا اولا د كاطلب كرنا احتمال ركفتا تقاكم وام أس برملامت كربي اتب ليه جي اس دعا کا اخفا مناسب تقاا کيب قول پرنجي سے کھنعف ببري کے باغت حضرت کی آواز مج جنعيف ہوگئي هي دمدارک فازن وسايعني بيرازسالي کا صنعف غايت کونيج گیا کہ ہڑی جونہا بین مضبوط عصنو ہے اس میں کمزوی آگئی تو ہا تی اعضار د قوی کا حال مختاج بیان ہی نہیں دنگ کہتمام سرسفید ہوگیا ہے مہیشہ تونے میری دُعاَّ تبول کی اور مجھے تبحا البعواث

کیا ولا چیازاد وغیرہ کا کہ وہ مشرر پوگ ہیں کہیں میرے بعد دین میں رخنہ ایزازی نہ کریں جبیسا کہ بنی اسرائیل سے مشاہرہ میں آجیکا ہے گ اورمیر بے علم کا حامل ہو۔ ه المرابة فضل كاس ونبوّت عطا فرات التدتعالى في صرت زريا عليالسلام كي يردُعا قبولِ فراً في اورارثا دفيرايا على استبعاد تنهي ملكم فضود يه دریا فت کرنا ہے کہ عطائے فرزندکس طریقہ بر ہوگا کیا دوبارہ جوانی مرحمت ہوگی یا اسی حال میں فرزندعطا کیا جائے گا فٹانٹمحییں دونوں سے بطر کا پیلا فنرما نامنطور کے ان تندر مرکب ملا توج مورم كري ورك في واس سيرطلي ومعدقال المه المسموم معمد معه المسموم المسموم المسموم المسموم المسموم ببساولا دعطا فرمانا كياعجه والاجس سيمجه إبني بي بي كحالمه بون كي معرفت بو ی مالت کو بینچ گیا م و فرایا ایسا ہی ہے وال تبرے رب نے فرایا وہ مجھے آسات ہے ہاویں متلاصح سالم ہوکیغیرکسی بیاری کے در نغیرگونگا بینے کے جیالجنہ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِيَ اللَّهِ اليهابي ہؤاكران ايام ميں بالوكوں سنے كل كرتے يرفادر *بُوئے جب* اللّٰہ كَا ذَكْرُكُونَا جاً ہِتّے زبان كھُل جا تى -ُ نے تواس سے پہلے تھیے اس دقت بنایا جب تو تجھ بھی رہھا والے عرض کی اے میرے رب مجھے کوئی نشانی مر<u> المرام كى</u> نما زكى جرائقي ادر *دوگر لبن محرا*ب انتظار بس سفح قَالَايَتُكَ الْاتُكِلِّمَ النَّاسَ ثَلَكَ لِيَالِسِوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلِقَوْمِهِ كه آب ان كے ليے دروازہ كھوليں تووہ واغل ہوں اور نماز برجبر ويد عملا فرما بابترى نشانى ببرہے كەتۈننىن رات دن لوگول سے كام نەكرے عبلاجنگا، كوروسا توابنى قوم يرمجه جب خزت زكريا عليالسلام بالترائية تواب كازنك بدلا مواقا صِ الْمِحْرَابِ فَأُوْلِى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِّعُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ لِيَعْلَى لِيَعْلَى لِيَعْلَى گفتنگونهی فرما تختے تنے بیرمال دیجه کرلوگون نے ریا فت کیا با ہرآیا میا تو اعنیں اشارہ سے کہا کہ صبح وشام سبیری کرتے رہو مھا اسے لیملی وفيأا ورحسب عادت فخروعصر كي نمازي اواكرت ربهواب حضرت زکر باعلبالسلام نے اچینے کلام ذکر سکنے سے جال لباكئة بب كي بيوى صاحبه حامله برقمين اور طفزت محياعلبالسلام كما فيك مضبوط تقام اوريم في أس بجين ہى بن بنوت دى ملك ادرا بني طرف سے مهر باني ثا کی ولادت سے دوسال لعداللہ تبارک تعالی نے فرمایا وكوا بعنى نوريت كويه اور حقرائی مطاور کمال دُردالاتها من اور لین مال باب سے جھاسٹوک کر نیوالاتھاز بردست نا فرمان تھا والا م<sup>ح</sup>ا حبب آپ کی *مرشر بع*نی تبن سال کی فقی اس دقیت للمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِلَا وَيَوْمَ يَكُوْكُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فَوَاذَكُمْ اللَّهِ تِبَارِكَ وَتَعَالَٰ نِے آبِ وَعَقَلِ كَامِلِ عَطَافِهِ إِنَّ اور آب كي طرف وحي كي حصرت ابن عباس رصي التارتعالي اورسلامتی سطاس برجس دن بیدا ہوا اور جس دن مرے کا اورجس دن مردہ اٹھا یا جائے گا ملا اور کتاب عنها كاسى قول ہے اوراتنی سی عمر میں بنہم و فراست اور الكِثْب مُزِيمُ إِذِ انْتَبَلَ كُورُ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرُقِيًّا ﴿ فَاتَّغَانَ كُولِهَا مَكَانًا شُرُقِيًّا ﴿ فَاتَّغَانَ كُ كمالِ عقلُ ودانش خوارق عادات مِن سے ابے اور حب میں مریم کویادگرو ملا جب لیے نے گھوالول سے پورب کی طرف ایک جگرالگ گئی ملا توان سے ادھر بحرمه تعالى بيرحاصل موتواس حال مين نبوت ملنا كجرهي بعبدنهبي البذااس آبت مين محم نبوت مرادب ببي قول مِنْ دُونِهِمْ جِهَا بِأَنَّ فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَكُثَّلُ لَهَا بَشُرَّاسِويًّا ﴿ صحیح سے بعض مفسری نے اس سے کمت بعنی فہم ولا ایک پر ده کر لیا تواس کی طرف ہمنے آبنارو حانی بھیجا ولا وہاس کے سامنے ایک تندرست آدی نورىب اورفقته فى الدّبنُ بمجي مراد لى ہے دخا زن مدارک إِثَالَتُ إِنَّ أَعْدُدُ بِالرَّحْلِي مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَفِيًّا ﴿ وَالْكَالَ الْمَا إِنَّا إِنَّا ببیر، منقول ہے کہ اس کم سی کے زبانہ میں بجیل نے آب کوکھیل کے لیے بلایا توآب نے فزما با عما کے روب میں فا ہر ہوا۔ بولی میں تجھ سے رحمٰ کی بناہ مانگی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈرہے ۔ بولا میں تیرے رب کا لِلْمُنْ فَالْمِنْ اللَّهِ كُلِيلَ كَ لِيهِ بِيلَانَهِ مِنْ كُفِّ كُفِّهُ ۯۺۅ۫ڷڒؾ۪ڮؖٳڒۿڹڵڮۼٛڶڴٵۯڮؾؖٵ؈ٛٙٵڬٵڹٚڲٷؽٳٷڮڵ مَا عطاكي اوران كے دل ميں رفت ورحمت ركھي كەلوگول برمېربانى كرير-جیجا ہوا ہوں کرمیں بچھے ایک سے ابیادوں اولی میرے الاکاکہال سے ہوگا مجے توکسی میں اولی میں اولی میں اولی میں می و1 حفزت ابن عباس صى الله نعالى عنها نے فرمایا كه زکو ق سے بیاں طاعت وافلاص مراد ہے منا آور آب خوب اللی سے میت گریٹرزاری کرتے تھے بیال تک کرآپ کے رخسارِ مبارک برآنسو ول سے انتان بن *گئے تھے والا بعنی آب نہا بیت متنوا منع اورخلیق تنفے اوراللہ تغ*الی کے حکم کے طبیع و<u>لال</u> کہ بہ تبینوں دن ہہت آندلیثیہ ناک ہیں کیونکھ ان میں آدمی وہ کھنا ہے جواسے بہلے اس نے نبیں دیجا اس بیے ان تینوں وقعوں برینہایت وصنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حصرت بحلی اللہ ان کا کرام فرایک مضیں ان تینوں موقعوں برینہایت وصنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ کا کرام فرایک مضیں ان تینوں موقعوں برینہایت وصنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ کا کہ اس کے اللہ تعلیٰ اللہ کا کہ تعلیٰ اللہ کی اس کے اللہ تعلیٰ اللہ کی اس کے اللہ تعلیٰ اللہ کا کہ تعلیٰ کے اس کے اللہ تعلیٰ اللہ کی اس کے اللہ تعلیٰ اللہ کا کہ تعلیٰ کے اللہ تعلیٰ کے تعلیٰ

صلی میتر تعالی علیہ وسل میں میں صفرت مرم کا واقعہ رو کور ان کو کور کور کا اخیرا کا علیہ والا اور اپنے مکان یں یا بیت المقدس کی شرقی جانبیں کو کور سے عبرا ہو کر عب وت

کے لیے خلوت میں بیجینی قص مینی ایسے اور گھروالوں کے درمیان مالا جبریل علیال الم

نهایت چیرت ہوئی جب جانتا تقاکیان رہنمت کا نے تو ان كى عبادت و تقويلى أوربهرونت كا حاصرر مهاكسي ونت غائب ندمهونا بادكركي فاموش بهوجا باتفاا ورصب ملكاخيا رّناتها توان وبرى تمبنانشكل حلوم توناعنا بالآخراس خصرت سے کہا کمبرے لی بن ایک بات اُن سے مرحد جا ہا موں کرزبان پرنہ لاؤں محراب صبرتہیں ہوتا ہے آب اجازت عِيْكُمْ بِي مُهِرُّزُ رولِ مَا كَدِيبِرِ فِي لِي بِرِيثِيا في رفع بوجِفِرت نے دہاکہ اُچی بات کہوتواس نے کہا اے مریم مجھے تباوکہ کیا تی بغیر تن اورورخت بغیر بارش کے اور بحبہ بغیر باہے ہوئیا ہے صنت مرتبر انفرمایا که مال مجھے معام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برب سے پہلے کھیٹی پیدا کی تغیر تخم سی تھے بہا گی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش سے الکائے میا توریم ہے کہا سے کہ اسٹر تعالی ا مدی نزرزت براکرنے برقاد زنیں ٹوسف نے کہا ہیں یہ تو ہیں ہتا ہیک مبراس کا فائل ہوں کہ اللہ ہر نئے برقادر ہے جے کی فرائے وہ ہوجاتی ہے تھزت مربم نے کہا کہ کیا تجھے عالمیں كەاللەتغال ئىچىفىزىنادم اوران كى بى بى كونغىرال بابىكىجىيدا كياجفن مرمي كاس كام سياد سفي كاشبه رفع هوكيا اور حضرت مرمیم کا کے سبت صعیف ہوگئی تقیل س کیے وہ عدت مبجد مين إن كي نيابت الجام دين لكا الثر تعالى في حضرت مريم کوالہام کیا کہ دہ اپنی قوم سے علیے روملی جا بٹرل کیے وہ بہتے ج میں حاکی تیں میرانو حس کا درخت نجبال میں خشک ہوگیا تھا وقت بیز سردی کاتھا آپ اس درِخت کی جرافیس آمین تا کماس سے الیک مگامی اور نفیحت کے اندلیتہ سے ممالا جربل نے وادی کے نشیت وقع این تنهائی کا اور کھانے بینے کی کوئی چیز موجود نہونے کا اور لوگول کی بڈگوئی کرنے کا وقع صفرت ابن عباس صى الله تعالى عنها نے فرمایا كه صفرت عبيلى على السلام نے يا حضرت جبريل نے ابنی ابراضی زمین رہاری تو آب شیری کا ایک جيثيه جارى بهوكتبا اورفيخور كا درخت سترسبزم وكبائجل لايا وهجيل کخته ادررسبده مو گئے اور صرت مربی سے کہا گیا مالا ہوز جیر کے نیے بہترین غذا ہیں مرس اپنے فرز ناعیلیٰ سے واس کر تجوسے

وَلَمْ يَسُسُمِي بَشَرُ وَلَمُ الدُّبَغِيثا ﴿ قَالَ كُنْ الدِّ قَالَ رَبُّكِ هُو کہا یول ہی ہے فیلا تیرے رہنے وایا ہے کہ عَلَى هَبِنُ وَلِنَجْعَلَةَ ايَةً لِلتَّاسِ وَرَحْةً مِّتَا وَكَارَ أَمْرًامَّقُونِيًّا ﴿ یدد المجھا آسان ہے اوراس یے کہم اسے نوگوں کے واسطے نشانی و24 کربی اورائی طرف ایک رحمت اور فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَابُ فَإِنْ مِكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَاجَاءُهَا الْخَاصُ يركا كالمركاب والا ابمريم ف اسبيط مين بابول يد بو فايد وركام على من والا بجرات عنف كاورد إلى جنر الخَنْكَةِ قَالَتُ لِلْيُتَنِي مِثُ قَبْلَ هٰ مَا وَكُنْتُ نَسُيًّ ایک معجوری جڑیں ہے آیا ملا اولی ہائے کسی طرح میں اس سے پیلے مرکئی ہوتی اور محبولی نسبری نسِيًا ﴿ فَنَادُ مَامِنُ تَعْتِهَا ٱلْرَتَّعُزِيْ قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتُكِ ہوجاتی تو اسے والا اس کے تلے سے بکارا کہ غم نہ کھا ولا بیشک نیرے رہنے تیرے نیجے سَرِيًّا ﴿ وَهُرِّيُ النَّكِ بِهِنْ عِ النَّغُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطِبًا جِنيًّا ﴿ ایک نہر بہا دی بھورتی جو بھو گھو گھرا بنی طرف ہلا تھے برتا زی بھی تھجوریں گریں گی مثا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا قِاصًّا تَرَيِيَّ مِنَ الْبَشْرِ إَحَالًا فَقُولِيَّ تو کھا اور ہی اور آئھ محندی رکھ میں سے اگر توکسی آدی کود کھے ماس توکہددیا ہیں نے ٳڹٚؽؙڹؙۮؙۯڡٛڸڵڗؚؖڂؠڹڝؘۅ۫ڡٞٵڣؘڵؽٳؙڲؚڵؠٵڶؽۅٛؠٙٳڹؙڛؾٵڞٛۏٲؾڡٛؠ آج رجان کاروزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدی سے بات مذکروں گی ف تواسے گود قَوْمَهَاتَحْمِلُهُ قَالُوالِمَرْيَمُ لَقَانُ حِلْتِ شَيًّا فَرِيًا ﴿ يَا خُتُ میں سے بنی قوم کے باس آئی طاہ بوٹے اے مرتم بشیب تو نے بہت بری بات کی اسے ہارون کا بن هُرُونَ مَا كَانَ ٱبُولِهِ امْرَاسُوءِ وَمَا كَانَفُ أَتُكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ برا اومی نه نفا اورندتیری مال می<sup>۱۷</sup> برکار اس پرمریم نے تيرا باب مس ٳؖڮؿؚۊ۫ٵڵٷٳڲؙڣٛٮؙٛڴڵؚؠؙڡٙؽڲٲؽڣؚٲڷ۪ۿۑڝؘؠؾؖٵ۞ۊؘٳڶٳڹٚؽ بَجِهُ کی طرف اننارہ کیا ہ<sup>6</sup> وہ ہوئے ہم کیسے بات کریں اس سے جوبلنے ہیں بجیّر۔

وعدي المراد والمستعدد ١٠١٨ والمستعدد المراد المستعدد مريم والمستعدد عَبْدُ اللَّهِ الْمُرْتِي الْكِتْبُ وَجَعَلَىٰ يَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَىٰ الْكِتْبُ وَجَعَلَىٰ الْمُرْكَا آيْنَ الله کا بندہ والا اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے عنب کی خبر سی تبا نیوالاربنی کیا دائ اوراس نے مجھے مبارک کیا مَاكُنِنُتُ وَأَوْطِينِي بِالصَّلْوَةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمُتُ حَيًّا ﴿ وَإِبْرًا ولا بیر کہیں ہوں اور مجھے مناز اور زکواۃ کی تاکید فرمائی جب کے جبوں اور اپنی مال ڮٳڸڒؖؾؙٚٷڵؠٛؽۼٛۼڵڹؽڿؾٵڒٳۺٙڡؾٵ؈ۅٳڛڵؠٛۼڮٙؽٷؚڡٙٷڸؽؖ سے چھاسلوک رینوالاونھ اور مجھے زبر دست بدلخت نہ کیا ۔ اور دہمی سلامتی مجھ برواھ جس دن میں پیدا وَيُوْمَ اَمُوْتُ وَيُوْمَ الْبُعَثُ حَيًّا ﴿ إِلَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ قُولَ هوا اورحب دن مرول اورحب دن زنده انطایا جا وُل و ۱۵ بیر عبیلی مربی کا بیٹیا سبحی بات حب میں كِقَ الَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْهِ اَنْ يَتَغِذَا مِنْ وَلَدِ شکے کرتے ہیں سے ۵ اللہ کو لائق نہیں کرسی کو اپنا بجیتر تھ مطہرائے بَطْنَةُ إِذَا قَضِى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ با کی ہے اس کو ملاق جب کسی کا کا حکم فرا آب نو بوینی کراس سے فربا آب ہے ہو جا وُرہ فورا ہرجا آہے اور عسیٰ يَنْ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُلُ وَهُ هَٰ فَاصِرَاطُامُّ سُتَّقِيُّمْ ۖ فَأَخْتَلَفَ الْكُمْرَابُ نے کہا بیٹیک انٹاریت میرا اور تمعالاہ میں تواس کی نبرگی کرو برراہ سیدھی ہے تھیے جاعتیں آبس می خلف ڝؚؽؙڹؽ۬ڔؠؙٝۂ ۏؙؽڮ ڷۣڷڹؽؽػڣۯۅٛٳڡؽؗڡٞۺۿۑؽۅ۫ڡٟ؏ۼڟڿؠؖ ہو گیئی ملاہ توخرابی سے افرول کے لیے ایک بڑے ان ماصف ری سے معمد سَيعُ بِهِمْ وَأَبْضِرُ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لِكِن الظُّلِمُونَ الْيَوْمَ فَي صَلِّل کتنا سنیں گے اور کتنا دیجییں گے حب دن ہما رہے ہاس عاصر ہوں گے دہے کرآج طالم کھلی کمراہی میں بِينِ ﴿ وَأَنْنِ رَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي الْكَفْرُوهُمْ فِي غَفْلَةٍ ہیں موق اورائفیں ڈرسناو بجیتا وہے کے دن کا دیا حب کا ہو چیے کا والا اورو عفالت میں ولا اور بنیں مانتے بے نکے زمین اور جرکھواک برہے سے وارث م ہونگے سلا اوروہ کے ملا اوروہ کے ملا اوروہ کا مستقد مستق

لگافی جائے گی اوراس سے دہ تہمت ہیں رفع ہوگئی جو والہ پر رکھ ان کی بونکہ اسٹر تبارک تعالیٰ اس مرتبہ عظیمہ سے ساتھ جس بند سے دو تہا رک ایفین اس کی ولا دن اور اس کی سرشت نہا بیت بالانوالما ہرہے۔

اس کی سرشت نہا بیت بالانوالما ہرہے۔

دیم کی سرشت نہا بیت بالانوالما ہونا گیا ہوئی کتاب سے الجیل مراد ہے جس کا الہم م فراویا گیا بطن والدہ ہی میں سفے کہ آب کو توریت کا الہم م فراویا گیا اور بالنے میں سفے حب آب کو نوت عطا کر دی گئی اور اس عالمت میں آب کا کلام فرانا آب کا معجزہ ہے۔

اوراس عالمت میں آب کا کلام فرانا آپ کا معجزہ ہے۔

اوراس عالمت میں آب کا کلام فرانا آپ کا معجزہ ہے۔

اوراس عالمت میں آب کی ملنے کی فہر بھی جوعنقریب آپ کہ سینوت اور کتا ہے کی فہر بھی جوعنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔

موسی یعنی تو گول کے بیے لفع بہنیا نے والا اور خرکی لیم دینے والا اورالٹر تعالی اوراس کی توحید کی دعوت وینے والا من جنایا۔

> و<u>۵</u> جو *حنرت کیا ری*ونی و ۵۲ حب حضرت عنساعلها لعد

ملاہ حیب حضرت عنیہ علیا الصالا ہوائسلام نے بہ کلام فرمایا تولوگوں کو حضرت مریم کی برارت وطہارت کا بھین ہوگیا اور صفرت عیسی علیالصلا ہ والسلام اننا فرما کرفا ہوئش ہو گئے اوراس کے بعد کلام نہ کیا ہجیب بہک کہ اس عمر کو بندے جس میں بجے بولنے لگتے ہیں دخان ن

وَ يَدِي كَدِيدُودَ وَانْفَيْنُ ساحركذاب كَيْتَهُ بِينِ (معاذ الله) اورنصار بلی اتفین خدا اورخدا کا بیٹیا اور مین میں کا تیسرا کہتے بین نظی الله عمقا کیقُٹُولُٹُون عَکْقُ اَکِبُنُرًا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ابنی تنزیر بیان فرمانا ہے۔ محمد اللہ تبارک و تعالی ابنی تنزیر بیان فرمانا ہے۔

صفی کا اوراس کے سواکوئی رہنہیں۔ مدہ اور صنت علی کے باب میں نضار کی کے کئی شقے ہو گئے ایک میقو بیرا یک نسطور بیرا بیک ملکا نیہ ہیقو بیر کہا تھا کہ وہ اللہ ہے زمین براً تر آ یا تھا ، بھرآسان بر

جواره گی انسطور بری اقول ہے کہ وہ خوا کا بلیا ہے جب کی مستقد میں میں ہیں بی ہیں بی کوئی کے اور ارک میں میں ہیں بی کوئی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کہا ہے۔ میں کا کہ جاتا اور انسان کی کہا ہے۔ کی ایک ہی کا جب انظول نے کو نیا ہی وائیل تی کوئیں دیجا اور اللہ کے مواعید کوئیں سنا بعض ہفسرین نے کہا کہ بی کا ام بطرات تھر بدہے کا س وفرالسی ہولناک باتیں نیں اور دیجے سے لیجے طبی ماہی واقع نہ تی دیجیں نہتی تھیں ہرے اندھے بنے ہموشے ہی مصرت میں کو دی کے اور اسلام کو اکر اور می کو دی کے اور اسلام کو اکر اور میں کہ دی کے اور اسلام کی کہا تھیں ہو جو کہا ہو اور اسلام کی کہا تھی ہوئی کہا تھی ہو جو کہا ہوئی کہا تھیں کہ اسلامی کے اسلامی کی کہا تھی ہوئی کے اور اسلامی کے ایک کھی کہا کہ کی کہا تھی ہوئی گئی ہوئی گئی کہا تھی ہوئی کہا تھی ہوئی گئی ہوئی کہا تھی ہوئی گئی کہا تھی ہوئی گئی گئی کہا تھی ہوئی گئی کہا تھی ہوئی گئی گئی کہا تھی ہوئی گئی گئی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئی گئی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی ک

مسك ہم الخيس ان كے عمال كى جزاء دير كے دكم ينى قرآن بي ولا بينى كثير الصدق بعض مفسري نے كہاكھ تصغی بن نثیرالتصدیق جوابلته نعالی اوراس کی وحدانیت اور امی شحرا نبیا ؛ اوراس کے رسولول کی اورمرنے کے بعد الصفے كى تصديق كرك وراحكم اللبدكو بجالاعي وعلا لعِنی آ زرین رست سے۔ ف این عبادت معبود کی غایت نظیم سے اس کادہی تتى بوكما بي وصاحب اوصاف كمال ورولى فم بونكريث عبین ناکارہ مخلوق مدعاً یہ سے کہ اللہ دحدہ لاسٹر کی کے سوا کوستی عبادت نہیں۔ و24 مبرے رب كى طرف سے معرفت اللي كار والاجس سے تو قرب اللی کی منزل مقصود کے سیے۔ والا اوراس کی فرما نبرداری کرے کفرونشرک میں منتبلا نہ ہو۔ ملاء اور بعنت عذاب مين اس كاسائقي ببوار نضيجة خلطف ائميزا وربداب ل بذرسه ازر في نفع نراطها يا اوراس كے جوابيں میک بنول کی مخالفت وران کوٹرا کہنے اوران کے عیوب وه الكرمير سوم فقاور ان سامن بي رسي حضرت ارامہم علیارسلام نے وی پیسلم متارکت نفا دے کروہ تھے توفیق توبروا بیان دے کر تیری ففر کیے و شہرابل سے شام کی طرف ہجرت کرے۔ والم جن نف محصر بدا كيا اور محبوراً حبان فرمائے۔

مین فرزند کے فرزند لین لیہ تے خائد کا اس میں اشارہ ہے كة صرب ابراتهم على التقلوة والسلام كي عمر شريف أنني دراز ہوئی کہ آپ نے اپنے پونے حضرت بیفوب عليهالسلام كود تجها اس آيت ميں بر بتايا گياكه الله يليح برت كرف اوراب عظر باركو حوالن

ث اس می تعریف سے کہ جیسے تم بوں کی بیرجا کرے بد

صیب ہوئے فدا کے برے تاری یہ بیات نہیں اس

کی نیدگی کرنے والاشفی دمحروم نہیں ہوتا۔ دائ ارمِن مقدسہ کی طرف ہجرت کرنے۔

<u>ڔؙٛػۼٷؾؘۿٙۅٳڎڴۯڣٳڷڮۻٳڹڒۿؚؠٛؠ؋ٳڹۜٷڮٳؽڝؾؠٛڡٚٲؽؖ</u> ہاری ہی طرف بھری گے والا اور کتا ب بین وہ ابرا ہم کو باد کرد سے نک وہ صبر بق ملا تھا (نی) اِذْقَالَ لِأَبْنِهِ يَأْبَتِ لِمُ تَعْيُلُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِيُ غيب كى خرب تا تا جب ابنے باب سے بولا مكا ا ميرے باب كبول ابسے كو بوجنا ہے جوزئے مذفيجے اور عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يَا بَتِ إِنَّى قَلْ جَاءِنُ مِرَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَالَّبِعُنِيُّ نرجة براء كالأشف المرير اب بيك مبريان ودهم أيا وبخية أيا توتوميك يبجيه طلا ود ميل تخف ٱهۡدِكَ صِرَاطَاسَوِيَّا ﴿ يَابَتِلَاتَغُبُدِالشَّيْظِيِّ إِنَّ الشَّيْظِيِّ إِنَّ الشَّيْظِيّ سیر اور کھا اول واک اے میرے باب شیطان کا بندہ نہن والے بنیک سے طان كَانَ لِلرَّحْلِي عَصِيًّا ﴿ يَأْبَتِ إِنِّيُّ آخَافُ آنَ بَيْسَكُ عَنَ ابْ رحلی کا نافرمان سے اسے میرے باب میں ڈرتاہوں کہ تخفے رحلی کا کوئی عذاب مِّنَ الرَّحْلِنَ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنَ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ توتوشیطان کارفنق ہوجائے وا ، بولا کیا تومیرے خداؤں سے منہ الِهَبِي يَابِرُهِيمُ لَمِنَ لَمُ تَنْتَهِ لَارْجُمَتَكَ وَاهْجُرُ فِي مَلِيًّا ﴿ بهيراب الب ابنم بنشك اگر توسه بازنه آيا تومن تخفي خراد كونكا ومجم سے نمانہ دراز ملے علاقہ ہو قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَا سُتَغَفِرُكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ه كهاس مجقى سلام مع ولا فريب من كريس تير ديا اليفرت معانى ما مؤدكاك بيكيده إَعْتَرِلَكُمْ وَمَاتَلُ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوْ ارَبِي عَلَى اللهِ تجر برمهر بان سے ورمیں ایک کنا ہے، وجا وُل گا و<sup>ر ، ن</sup>نم سے اوران سبے جن کوالٹیڈ کے سوا پوجتے ہوار اپنے ٱكُوْنَ بِدُعَآءِرِ بِي شَقِيًا ۞ فَلَيّا اعْتَرَالُهُمْ وَمَا بَعُبُدُونَ مِنْ رب کوبرجونادا ورا میری بی ایری بدگی میخت نه مول دیم بهرجب ان سے ورا میر کے سوا اوران کے معرور اس دُوْنِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوْبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَيًّا ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَيًّا ﴿ وَ کنارہ کرگیا وائم مم نے اسے اسمیٰ ولائم اور تعقوب ویام عطا کیے اور ہراکی کوغیب کی خبرس تبایزوالانی کا اور اللہ

ی بہ جزاء ملی کماللہ تعالی نے بیٹے اور پوتے عطا فرائے۔

ویا^ که اموال واولاد بخرنت عنایت کیے هے^ که سردین واسے سلمان ہوں خواہ بیر دی خواہ نصانی سب ان کی تناکرتے ہیں اور نمازوں میں ان براورلان کی آل بر درو در مطاحا تا ہے قٹ طور ایک بیبالاً کانام سے جومصراور مین کے درمیان کے خضرت مولی علیالت ام کو مذہبے گئے ہوئے طور کی اس جانب بوصر میں علیات ام سے داہنی طرف نقی ایک درخت سے بلا دی کی لیفوسی این آفااہ لدریت لغلیائ اے موسی میں ہی اسٹر ہول تمام جانول کا پالنے والا کے مرتبہ قرب عطافر پایا جاب مرتفع کیے بہان مکر کہ آب نے صریرا قلام می ار الترب كى قدرومنزلت لبندگى ئې ارزاي الدنغاني نے كل فرمايا دم حب كەھنرت نموسى علياسىلى ئەيدىما كەكرىيار جىچىگھروالوں بىر سے مبرے بھائى مارون كومبرا دربرنباللەتقالى אממונו ביים או מממממממממו אין ממממממממממ מיים או ממממממממממ מיים או ממממ نه این کرم سے رہے ما قبول فرمائی اور صرف ہار ان علیالسلام وَهَبْنَاكُمُ مِّنْ رَّخْمُتِنَا وَجَعَلْنَاكُمُ السَانَ صِلْ إِنْ عَلِيًّا هُ كواكب كي وعلسه بني كيا حضرت بارون عليالسلام حفزت وكل ہم نے ابنی رحمت عطاکی میک اور ال کے لیے بیجی سبند نا موری رکھی میک م م و منز ارا برع السلم ك فرزندا ورسّبها لم صال لله علم وَاذْكُرُ فِي الْكِيْبِ مُوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَعُلَصًا وَكَانَ رُسُولًا نَّبِيًّا ﴿ ولم کے جدمیں فوا ابنیارسب ہی سیتے ہوتے ہیں لیکن ہ اس وصف مین خاص شهرت رکھتے ہیں ایک مرتبہ کسی مقام پر اور کتاب میں مُوسی کو یا و کرو ہے نک وہ جنا ہوا تھا اور سول تھا عنب کی تبری تبانے والا آب سے کوئی شخص کہ گیا تھا کہ آب بیاب تھے ہرے رہا۔ وَنَا دَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْسِ وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَ حب ب*ك يواليسا و إن البياس عجراب كين*ظار مَن يروز اورا سے ہم نے طور کی وا منی جا نب سے نلافرانی مای اور اسے اپنالاز کہنے کو فریب کیا <sup>ہے</sup> اورا بنی رص<del>ت</del> عظم ہے رہے آب نصبہ کا وعدہ کہا تھا ذہرے کے موقع براس شان سے اس و وفا فرما با کہ سجان اللہ مِنْ رَّحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِيْبِ إِسْلَا وا اواني قوم جرم كوجن كى طرف آب مبحوث من اس کا بھائی ہارون مطاکیا بینب کی خبری تبانے والادبنی دیم اور کتاب میں اسلیل کو با دکرو مام مرو بببب لينف فاعت اعال صبراستقلال الوال خصاك يَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُ مير في البيري ما ما فوخ بي أب صرت نوح عكب ليسّال مع الدي ال بے ننک دہ وعدے کا سجاتھا فہ اور رسول تھا غبب کی خبری بناتا۔ ادرا بنے گھروالوں میں حضرت اوم علالته الم کے بعد آب نبی بیٹے ربول بیں آہے والد حضرت نبيث بن أدم عليالسلام س<u>سي بها خ</u>رستخف نے قلم سے لھا اَهُلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالزُّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَتِهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي وہ آب ہی ہیں کیٹروں کے سینے اور سلے کیٹر سے بیٹنے کی اجدا بھی كوطه تنازاور زكرة كاعكم ديتا اورابيف رب كوب نديخا مله اوركتاب بي آب ہی سے ہوئی آپ سے بیلے لوگ کھالیں بینتے تھے ڷؚڮۺٳۮڔؽؾٵڗڐڮٵؽڝؚؾؽڟؙٲڹۧؠؾؖٲۿٚڗۯڣٚۼؙۿؙڡٙػٵٮٞٵۼڸڲؖۿ سب بيد به قبار بنا بنوا ب ترازداد بيان قائم كرنبوا الور علم تخوم وحساب من ظرفران والصحبي آب مي بين برسب كا ادرب كويا وكروم 1 يضنك وصديق تفاعيب كخرى دييا اورهم في اسيلند كان برأ طالبانده أكب بي سينتروع مُوئِ الله تنالي ني أب ربيس صحيف ازل اُولَلِكَ الَّذِينَ آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّبِينَ مِنْ دُرِّيَّةِ احَمَّة كية أوركت اللبه كي كترت ورس بع باعث آب كانام أدرس مؤار بہ ہی جن پر اللہ نے احسان کیا عنیب کی خبری تنانے والوں میں سے آدم کی اولا دسے ش<sup>و</sup>الو ويها دنيامير الفير علومرتبت عطاكيا بالبيحي بي كرأسان راطاليا اوربي محتر رسي بخاري ولم كى حديث مين سي كدستبه عالم صلى الترفعال مِسْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرِهِيْمَ وَاسْرَاءِيْلُ وَمِسْنَ عليه ولم نيشب معراج تعنز اربي علاسله كآسان جيام رديها، ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تفاق 1 اور ایرائیم کے اور معقوب کی اولا دسے اور این صرت كعليا وفيرؤ سعروى ب كرهنرت ادبي على العلاة والتلا هَكَيْنَاوَاجُتَبَيْنَا إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ النَّ الرَّحُلِي خَرُّوالْبَعِّلًا وَ ن ملك الموضى فرايا كير موت كامزه كجينا جابتا مول كيسا موتا تميري فرح قبض كركي كهاؤا كفول نياس محم كالتمبل كي وررورح میں سے خیس م نے راہ دکھائی اور جن لیا وقع جب ان پرجگن کی آیتیں بڑھی جائیں گر بڑتے سجدہ کرتے فبفن کرکے اس وقت آب کی طرف لوٹا دی آب زندہ ہو گئے زمایا کہ 💽 فَخَلَفَ مِنُ بَعْلِ هِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواالصَّلْوَةَ وَاتَّبْعُوا اب محصنم وكها و تاكنوف الى نياده ، وحيّا بخدر يهي كيا كيّم بم وكير توان کے بعدان کی جگر وہ نا قلف آئے وال جنہول نے منازیں گنوامیں اور بنی تواہشو آب الك إروغرصتم سے فرما ياكه دروازه كھوروس اس يكز زلمانها ہوں جیا بخالیا ہی کیا گیا اورآب اس برسے گرد سے جو آب نے <u>درواز ہے</u> دواکر جبت میں دخل ہُوئے تقوطری قررانتظار کرے مکالم چینے کہا گآپ اپنے مقا کا ریشے رہیں ہے جلیے خمایا لَيُّ الْمُؤْتِ وه بي عَلِيهِ بي حِيكا مول وربه فرمايا بي وان مَّنِيكُمُ اللَّهُ وَارِدٌ هَا كَهْرُض وَمْنِي م يُزْزنا بِ فُومي كُرْزع كا ابني عنت اب بي بيال كرب زما وُكُلُ الله تعالى في زمايا ﴿ كُلُّ نُفْسُ ذَالِقَهُ یں منبے کیا ورمنت مبن بینچند الوں کے لیے اللہ تعالی نے مایا ہے وَمَا هُمُونِ فَایِمُ خُرِبِ فِیْنَ کہ وہ جنت نکا ہے جا میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ملک الموت کو وی فرما في تحصرت البير عليالسلام في وكي مير اورج كيا اوروه مير ب إذال سعنت مين أفل موسط العين جيورود وه تبت مي مي ينتك جنا بين آب مال زند مي وها يعن صرت ادين وحضرت اوع و و المنظم المالية الم و صنت تفع علياسل كويت وراكب كفرندسام كفرندم و كاكاولاد سيصن المعتال معتال من المرحض المعتال المتحقق المرحض المتحقق المرحض المتحقق المرحض المتحقق المرحض المتحقق المرحض المتحقق المتحق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحق المتحق المتحق المت وربا ورصرت کی اور صرت میل سال ما و این مارد و می شرح شرویت کشف حقیقت کے لیے متا الدتعالی نیات میں خردی کا نبیا مالیسلام الله تعالی کی آبتوں کو می کر کر صوع وشوع اور خوت سے کے اور سجد مرتف تقے مسئلداس سے نابت ہوا کہ قرآن باک بخشوع قلب سننااور فامستیب سے دلنا مثل ہیود دنصاریٰ وغیرہ کے وسنا اور بجائے طاعت اللی کے معالی کو اختیارکیا م<u>تنا</u>حضرت بن عباس صی استرتعالی عنها نے مزمایا عن جبتم میں آیکے ادی ہے جب کی گرمی سے جبتم کے وادی بھی نیاہ ما بھتے ہیں بیان در کور کیلئے ہے جو زنا کے عادی اور

س برصر ہول ا در جو شراب سے ای ہول ادر جو سود خوار شود کے خوکر ہوں اُور جو والدین کی نا فرمانی کر نبوایے ہوں اور حجو ٹی گواہ

م المان کے عمال کی جزا رمیں مجھے تھی کمی نہ کی جائے گی۔ معنا ابيان دارصالح وتائب

وسن لینی اس حال میں کہ جنتِ ان سے غائب ہے ان کھر کے سامنے نہیں یا اِس حال میں کہ دو حنت سے غائب ہیں اس کامشا ہونہیں کرتے۔

و الما تک کایا کیس میں ایک دوسے کا۔

*مث! بعنى على الدّوام تميزيك حبنت مِي رأن ا ورد بن*هي مهر. اہل جنت ہمیشہ نور ہلی ہی رہیں گئے۔ یا مرا دیہ سے کو نیا کے دن کی مقدار میں دومرتبہ شتی ممینی ان کے سامنے بین

مقنا تتناك نزول بغاري شريف يرحشرا بن عباس رصي الترتعالى عنها سيمروي مي كدستدعالم التدنعالى عليبهوم نے جبزیل سے فرمایا اسے جبریلی تم منبنا ہمائے باس آیا کرتے ہو اس سے نیادہ کیول نہیں آتے اس بربہ آب کرمیر نازل ہوئی۔ والديني تمام اماكن كاوہى مالك بسيم ايك مكان سے ووسرت مكان كي طرف نقل وحركت كرفيلي اس كے حكم و مشبیت سے نابع ہیں وہ ہر حرکت وسکون کا جانے والا الم سے اور خفات انسان سے پاک ہے۔

ما حب بالمعلمين آب كي فدمت بي بهيج مالا بعنی کسی کواس کے سیا تھ اسمی نزکت بھی نہیں ادر اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے کھی ابنے مع و باطل كانام التدنبين ركفا-

مال السان سے بیال مرادرہ کفار ہیں جوموت کے بعد زنده كيے جانے كے مُنكر كھے جيئے كدابى بن خلف اور لبد بن مغیرہ انتخبیں توگوں کے حق میں سے آسیت نا زل ہوئی اور یبی اس گیشان نزول ہے۔

میں الوجس نے معدوم کوموجو دہ فزمایا اس کی قدرت سے مردہ کوزندہ کردنیا کیا تعجب سے طرح کہ ہرکا فرنٹ بطان سے ساتھ ایک زنجیریں کھڑا ا تعنیک گھیرلائیں گے دلاا اورائیس وونرخ کے آس با سطام کریں گے گھٹنوں کے بل گرہے جرام مال ہر منزل م وها ا یعنی منکرین لعبث کو صلاا یعنی کفار کوان کے مگراہ کرنے دانے سنیباطین کے ساتھا اس موکا ما کفارکے۔

الشُّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا هِ اللَّهِ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَلَا كة بيجيه بوئة عنا انوعظري ووزخ مينى كاجتل بايش كروسا كرجزائب مهو فياورا بان لاف اورا جه كام صَالِعًا فَأُولِلِكَ يَلُخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا هَجَنَّتِ كيه توير توك جنت مين جامين كه اور انهين كير نقصان نرديا جائے كافينالينے كے باغ عَلْنِ الَّذِي وَعَدَالرَّحُلْ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُرُهُ جن کا دعدہ رحمٰن نے اپنے دھ ا بندون سے غیب میں کیا دلا بیشک اس کا دعدہ آنے مَأْتِيًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وْلَهُمْ رِزْقُهُمْ فَهَا بُكُرُةً والاب وه اس میں کوئی ہے کا ربات نرسیں کے محرسلام دین اور کھیں اس میں انکا رزق ہے سے وعشيًا ﴿ يَلُكَ الْجُنَّةُ الَّذِي نُورِكُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ و شام ف ا به وه باغ ہے حس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے سے اسے کی گے جو پر میز کارہداور وَمَانَتَانَزُ لُ إِلَّا بِأَمْرِرَ تِكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ

جرل نے بچو<del>ہے</del> وعن کی) ووا اہم فرشتے بہیں ازتے مرکز صفور کے رب کے حکم سے اس کا ہے جر ہما ہے آگے اور ذُلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

ومار بیجیا دربراس کے میان سے فال ارتضور کارب بحوانے الا منہ مالا اسمانول درزمین ورج کچون کے بیج میں تھے کا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَابِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ

مالك نواس بوجوادر اس كى بندگى بر نابت ربوكيااس كنام كادوسراعانته موسالا اورآدى كبتات

الدنسكان عَ إِذَا مَا مِتُ لَسُوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴿ وَكَا يَنْ كُوْ الْإِنْسَانُ كباجب مين حاول كانو ضرور عنقرب عبلاكن كالاجالول كالمسلال الركبا آدمي كويا ونهين كه مم

ٳٵٛڂڵڨ۬ڬڡڹۊڹڷڔٙڵؠڲڰۺؽڰۺؽٵ<u>۫؈ۏڗؾ۪ڮڬؿٚؿؙڗٛؖڰؠٷٳۺؖؽؚڟؽؗڕ</u>

نے اس سے بیلے اسے نبایا اوروہ کھونہ تھا مالا تو تنھائے رب کی تم ہم الحنب وا اور نبطانوں ب

ا بعنی دخول نارمیں جرسے زبا دہ سرکن اور کفرمیں اشر ہو گا وہ منفدم کیا جائے گا تعبض روایات میں ہے کہ کفارسے سب جہنم کے گر در بخیروں میں جکو سے طوق ڈا سے ہوئے حاصر کیے جا بٹن کے مجرح کفردسکٹی میں انند ہول کے وہ بیلے ہتم میں داخل کیے جامیں گئے۔ واا نیک ہویا بدم گرنیک لامت رہیں گے اور حب ان کا گروہ سے نکالیں کے جوان میں جمل رہے تیادہ بیباک ہوگا ماا بجر ہم خوب جانتے ہیں ہواس کی میں كزرو وزخ بربهو كاتود وزخ سے صدا أعظمے كى كه اے مومن كزرجا هُمُ أَوْلِي بَهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ الْأَوْارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكُ حَثْمًا كرترے نورنے مبرى ليك سردكردى حق قتا دہ سے سروى بھو ننے کے زیا دہ لائق ہیں ۔ اورتم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزردونرخ برنرہو و<del>والے م</del>ھانے رہے و **مے** بہت ہے کہ دونرخ برگزر نے سے بل صراط برگزرنا مراد ہے جودوخ مَّقُونيًّا ﴿ ثُمَّ نَبِي الَّذِينَ الثَّقَوُ اوَ نَلَ رُالطُّلِدِينَ فِيهُا جِثِيًّا ﴿ وَالْطُلِدِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ وَالْمُ وبيرا بيني وودجنم قصائے لازم ہے جوالته تعالیٰ نے اپنے بنو صروی عشری ہوئی بات ہے وی انجیر ہم ڈروالول کو بجالیں گے واتا اوز فالمول کواس جیوڑ دینگے مُعننول کے لِگرے او عَلَيْهِمُ النُّنَابِيِّدُتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّذِينَ الْكُوْلُوا الَّذِينَ الْكُوْلُوا الَّذِي فياا لعني إما نداول كويه وسيرا مثل نضربن جارث وغيره كقار قرليش نباؤ ستكاركي ،ان برہاری روشن آبیب برطعی جاتی ہیں کا فروسال مسلمانوں سے کھتے ہیں کون سے گروہ کا بالول من تل وال ركنگهبال محص عمده لباس بین رفخه و تجرب ڶڣٙڔؽۣڡٙؽڹۼؽڒڞۜڠٵڡٞٵڐٳڂڛؽڹڔؾٵ۞ۘۅػؠٛٳۿڶڵؽٵڨڹڰۿؠڗۏڰۯ مريما برعايب كرحب آيات نازل كي جاتي م اور دلائل فهرا. مکان آ چھا ۔ اور محلس بہنر ہے وسال اررہم نےان سے بیلے تنی سگتیں کھیا ویں میلا بیش کیے جاتے ہیں تو کفاران میں توفکر نہیں کرتے اوران سے فائرہ هُمُ آحْسَىٰ آثَاثًا وَوَءًيا ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمُنَّا ذَلَهُ نہیں اُٹھاتے اور بجائے اس کے دولت قال در کباس مکال رہنو لدوہ ان سے جبی سامان اور نمور میں سبتر تھے تم فرماؤ جو گھرا ہی میں ہو نوائسے رحمٰ خوب رُھیل دے ى مَتَّااةً حَتَّى إِذَا رَاوًا مَا يُؤْعَلُ وَنَ إِمَّا الْعَلَى ابْ وَإِمَّا دها ونیامیلس کی مردراز کرے اوراس کواس کی مراہی وطفیان بيال تك كرحب وه ويجيب وه جيزجس كالحنين وعده دياجاً الب يازغذاب والاسلاميا السَّاعَةُ فَسَيْعُلَكُونَ مَنْ هُوَثَرُّمَّكَانًا وَّاضْعَفْ جُنْدًا ﴿ وَالسَّاعَةُ فَسَيْعُلُكُونَ مَنْ هُوَثَرُّمَّكَانًا وَا وسيحا دنيا كاقتل وكرفتاري قباِ مت وسیلا تواب جا ن لی*ں گے کہ کس کا بڑا درجہسے* اور کس کی فوج کمنرور مش<sup>رو</sup>ا الما جوطرح طرح کی رسوائی اورعذاب برشتل سے و الكفاري شيطاني فوج بإمسلالول كأملي تشكراس مي بزييا الله الذين اهتك واهمائ والبقيك الطلط فع فارتوا مشرکین کے اس قول کارد ہے جوانفوں نے کہا تھا کہ کو آئے۔ جنہوں نے ہابیت بائی مصلا اسٹر کھنیں اور ہابت بڑھا بُکا دسیا اور یا تی رہنے والی نیک با توں کا واسا تیرے *گروہ گ*امکان اچھااومحکس مہترہے۔ رَبِكَ ثِوَابًا رِّخَيْرُمُّرُدُّا ﴿ أَفَرَءَ يُتُ الَّذِي كُفَرَبِالِيْنَا وَقَالَ والما ادرابیان سے شرف ہوئے۔ وميوا اس راستقامت عطا فرما كراورمز بربصيري توفق دكجر ر بان ست ببغز نواب سے بعلا انجا کتا او کیاتم نے اسے بھا بوہاری آبیوں سے منگر ہوا اور کہا ہے ولتا طاعنين ورآخرت بجنمام اعمال ورنجيكانه نمازين ادر مَالَاوِّوَلِنَّاهُ أَطَّلَمُ الْغَيْبَ آمِ اثَّخَنَ عِنْدَ الرَّمْنِ عَلَا هَ التدنعالي كأنسبتح وتحميدأورا كا ذكراورتمام إعمال صالحه بيسب مجے خرور مال اولار ملس کے وسلا کباغیب کو جھانگ آباہے کا الا بار حمل کے باس کوئی قرار رکھا ہے۔ معمد معمد معمد معمد معمد معمد معنوں م با قیات صالحات ہی کمومن کے لیے باقی سے میں اور كام الهست مبس وماتا كخلاف اعال كفار تح كروه ب بنجے اور باطل ہیں ساتا ر**نٹان نرول** جاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ صرت خیاب بن ارت کا زمانہ جاہد ہے میں عاص بن دائل مہی رِفِرض تھا وہ اس کے باس تقاضے کو گئے توعاص نے کہا کہ بین تصارا قرص نداوا کرواگا جب تک تم اسبرعالم مخصطفی صلی منتظ ہے جھر مزجا داور کفراختیا رنز کر وحضرت خبّاب نے فربا یا ایسیا ہرگزنہیں ہوسکتا نیہاں تک کہ تومر سے ورمرنے ك بعد زنده مورا عظ ده كيف كاركيامين من ك بدري الطولك صنت خيا الله عاص نه كها نويجر مجه جيوريد يهال مك كرمين مرقبا ول ورن كي بعديدنده مول اور مجه

مال واولا دیلے جب ہی آگیا فیرض ادا کردوں کا اس بربیا بات کرمیازل ہو مئی منامیا اوراس نے توج محفوظ دیجیرتیا ہے کہ آخرے میں اس کو مال واولا دیلے گی۔